

مرسلمان مردوعورت کیلئے دین و دنیا کی اصلاح پر مبنی جواہرات جن میں دین کافہم بھی ہے اور دنیا کی جرت انگیز معلومات ومشاہدات بھی





ازافادابت

# صريحُ لنا ﴿ فَالْفُ عَالِي الْحَجَارِ الْمُعَالِدِي

ہرسلمان مردوعورت کیلئے دین ودنیا کی اصلاح پر بنی جوا ہرات جن میں دین کافہم بھی ہےاور دنیا کی جیرت انگیز معلو مات ومشاہدات بھی

> مردنب حضرت صونی محمدراشدنقشبندی

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشُرَفِتِيَنَّ پوک فرارهٔ ستان

تاريخُ اشاعت ...... رجعُ اثاني هه الهاهاه ناشر.....الارمانية الشرفيه وتاليفات اشرفيه وتال طبوعت .....سلامت اقبال يريس ماتان

انتباه

اس کتاب کی کا بی رائث کے بملہ حقوق محفوظ میں

قانونى مشير محدا كبرساجد (ایْدووکیٹ اِنْ کورٹ ۱۵ان)

### قارنین سے گذارش

دارہ کی جی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پر دف ریڈنگ معیاری ہو۔ انحد ملتہ اس کام کیلئے ادارہ میں علا وکی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ چرجی کوئی غلطی نظراً سے تو برائے مہرِ بانی مطلعِ فرما کر ممنون فرما میں تاكماً كندواشاعت مين درست بموسكے - جزاكم الله

| ه تالیفات اشر فیه چوک فوارهمتان | ارار |
|---------------------------------|------|
|---------------------------------|------|

نلتهه سيد جمه شبيط ...... اردو باز ار .... لا بحور 💎 دارالا شاعت ..... أرد و بازار ....... كرا جي

ئىتىدىنىيە ......اكوۋەخنىك ..... پىشادر كىكىتىدىرىتىدىمىيە......ىركى روۋ..... ئوئىش

اسدى أنب گهر.... خيا بان مرسيد.... راه لپندى 💎 مكتبه دارالا خلاص... تفسه خوانی باز ار..... پيتا در

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K. (19-12) - HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLUSNE, (U.K.) (ISLAMIC BOOKS CENTERE

فكلمات ناشر

### إسم الله الترفان الترفيم

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى!

اما بعد! سلسله نقشبندیه کے معروف صاحب دل بزرگ حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمه الله کے محبوب خلیفه حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدخله کو جوعوام و خواص میں مقبولیت نصیب ہوئی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

. کیچیور مقبل حضرت کے خطبات سننے اور پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے واقعات کو جس جدیدا نداز میں بیان فرمایا اس سے دل میں حضرت کی عقیدت بیدا ہوئی۔

حضرت ہے ملاقات کاشرف حاصل ہوا آور عنایات ومستجاب دعاؤں کا حصہ بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ فرارہ ہے کہ جامع الصفات شخصیت میں جو تبولیت ومقبولیت رکھی ہے اس کے پیش نظر دل جا ہا کہ ادارہ

کے اپ ی جائے الصفات خصیت کی جوہویت و معبویت رق ہے اس سے پار کوبھی پیشرف حاصل ہو کہ حضرت کی طرف منسوب کوئی مفیدعام مجموعہ شائع ہو۔

اس سلسلہ بیں اپنے مہر بان دوست حفرت حاجی محمد راشد صاحب مدظلہ (جو کہ ہمارے دالد ماجد حضرت مولانا عبدالقیوم مہاجر مدنی نقشبندی چشتی مدظلہ کے خلیفہ ہیں اور ادارہ کے ماہنامہ "محاسن اسلام" کے قدیم قلمی معاون بھی ) سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنے مشاغل کے باوجود

تھا تن اسلام کے قدیم کی معاون کی کئے مدیرہ لیا تو انہوں کے اپنے مسا ک سے باو بود محنت بسیار کے بعد حضرت کے خطبات ویجالس سے دومجموعے بنام'' جدید دکش واقعات'' اور'' معند فقت کا مصرف کا استان کا استان کا میں انداز کا استان کا میں انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا ا

جوا ہرات فقیر'' مرتب کر دیئے زیر نظر کتاب انہی دو سے ایک ہے ان جدید کتب کا حضرت سے تذکرہ کیا گیا تو حضرت نے اظہار مسرت فر مایا اور حسب سابق اپنی مستجاب دعاؤں سے نواز ا۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ اس کتاب میں شیخ وقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احر نقشبندی مظلہ کی پُرتا شیرزبان سے نکل ہوئی باتوں کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ظاہر و باطن کی اصلاح کے لئے متحرک فرما کر دنیاوآ خرت کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ آئین۔

درالهلان محمداتكق غفرله

عشرهاول ذوالحبة الهساه بمطابق نومبر 2011ء

BestUrduBooks.wordpress.com

حضرة حافظ پیرفروالفقاراحد نقشبندی مدخله کی اداره پرتشریف آوری و تاثرات الله تعالی کے فضل و کرم ہے اکابر و مشاکخ وقا فو قا اداره پرتشریف لا کر سرپرسی فرمات سے بیل کچھ عرصہ بی حضرت بیرفروالفقاراحد نقشبندی صاحب مدخلہ اداره پرتشریف لائے اپنا ایمان افروز بیان کے ساتھ اپنا تاثرات بھی قلمبند فرما کردے گئے جو کہ یقینا ادا کین اداره کیلئے سرمایہ سیک میں حضرت کی تحریر دی جارہی ہے جس کا حرف حرف محبت خداوندی کی غمازی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تازیست اکابری معیت وسرپرسی سے سرفراز فرماتے رہیں آئین۔ غمازی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تازیست اکابری معیت وسرپرسی سے سرفراز فرماتے رہیں آئین۔

باسمه کنانی دختگی دختمی احلی

مدُت تَا رَی مناب نے کُنَّ نُنَّ کُنَّ ہِیں ہِی دکتا ہِنْ ، ول ہے دعایش مکیس کر اللہٰ ہے العزے الس منیش کو جا ر وڈنگ عالم سک چفا نے اور ہر خاص دعن کو کفے اشانے کی تو نیق ہے ۔ "عاری مناب کی گئن امن کا سفوی وفوق دیکھ کر ان سے محبت ہیں امنا نہ میرا ۔ نیٹر جباں اللہٰ رہ اللّٰہ کی بحبت کی فد شہد باتا ہے دل وجاں سے مذا ہو جا تا ہے ۔ ہی اب ارندگی کا مشکد بن گیا ہے ۔

باً ن گرده که از ساغردنا سشند ر سندی با برسایند برگی دستند. این سر البزنت اداره کو دن دگی رائت چوگی ترق بینب نزیاخ ددر جهر نسبت مناصر کامر سے نوازے ۔ ماما ڈیلے علی البر نیزار نیم درانت مناصر کامر سے نوازے ۔ ماما ڈیلے علی البر نیزارش کی جائے۔

محمان وللعدل عوضاعتي كالروايعر

حفرت کی دوجد بدکتب'' جدید دکش واقعات''اور'' جوا ہرات فقیر''ادارہ سے ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوکرعوام دخواص اورسا نکان طریقت کی زندگی میں علم عمل کا ذریعہ بن رہی ہیں۔

# اران المرابية عبد المرابية عبد المرابية المرابي

| الچهافاد کدا تجی بیوی  ۱۲۹  ۱۲۹  الوکھاواتحہ  الوکھاواتحہ  الکوکھرلٹکائے  الک کورلٹکائے  الک کورلٹکائے  الک کورٹٹکاڈ تن مبارک کاواقحہ  ۱۲۹  الک کورٹٹ عبداللہ تن مبارک کاواقحہ  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲۹  ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7//05 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| ٢٦       عورت كامقام         ١٤ انوكهاوا تغير       ١٤         ١٨       كامياب زيرگي         ١٨       كامياب زيرگي         ٢٨       كامياب رك كاوا تغير         ٢٩       ١٩         ٢٩       ١٩         ٢٩       ٢٩         ٢٩       ٢٠         ٢٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١         ٣٠       ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | West  | خوش قسمت انسان                |
| انو کھاوا تھ ۔  انو کھاوا تھ ۔  انو کھار لگائے ۔  اکس برندگ گ کہ کہ لگائے ۔  اکس بردندگ کا داتھ ۔  اکس بحدث کا واتھ ۔  اکس بحدث کا واتھ ۔  الا سے بحدث کی بات ۔  الا سے بحدث کی بات ۔  الا سے بیان کی اور در ت کے درواز کے ۔  الا سے بیان کی افران سے درواز کے ۔  الا سے مان کی وائی ہوتا ہے ۔  الا کی مان کی وائی ہوتا ہے ۔  الا کی مان کی وائی ہوتا ہے ۔  الا کی مان ہوتا ہے ۔  الا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P rm  | اح پھا خاوندا تھی ہیوی        |
| ۲۲       کلی کرلگائے         ۲۸       کامیاب زندگی         ۲۹       حضرت عبدالله تان مبارک کاواقعه         ۲۹       ایک محدث کاواقعه         ۲۹       ۲۹         ۲۹       ۳۰         قرآن تقوی کی فرا که       ۳۰         ۳۱       ۳۱         ۳۲       ۳۲         قوی کا اور در ق کے درواز ہے       ۳۲         قیامت کے دن کی حاضری       ۳۲         ۲۰ کے صاف ہوتا ہے       ۲۲         ۲۰ کے حال کی حال ہوتا ہے       ۲۲         ۲۰ کے حال کیے صاف ہوتا ہے       ۲۲         ۲۰ کے حال کیے صاف ہوتا ہے       ۲۲         ۲۰ کے حال کی حال کی حال ہوتا ہے       ۲۲         ۲۰ کے حال کیے صاف ہوتا ہے       ۲۰ کے حال کی حال کی حال ہوتا ہے         ۲۰ کے حال کی حال کی حال کی حال کی حال کی حال ہوتا ہے       ۲۰ کی حال کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ry    |                               |
| ۲۸       کامیاب زندگی         دعرت عبدالله تن مبارک کاداقعہ       ۲۹         ۱یک محدث کاداقعہ       ۲۹         ۲۹       ۲۹         ۳۰       قرآن تقویٰ         ۳۰       ۳۰         ۳۱       ۳۱         شقویٰ کادر در قرآن کے درداز ہے       ۳۲         قیامت کے دن کی صافری       ۳۲         تاب نیان کی لفزش       ۳۲         دن کے صاف ہوتا ہے       ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ry    |                               |
| ۲۹       حضرت عبدالله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2   |                               |
| ۱۹       ایک محدث کاواتحہ         ۲۹       اس سوچنے کی بات         قرآن تقوی کا قرآن تقوی کا قرآن گرانی میں کے فرائد گرانی میں میں بینے گرانی میں کے درواز ہے گاندانی میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا خرش کیا گرانی کی لفرش کا جائے گانے گانے گانے گانے گانے گانے گانے گان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.   |                               |
| ۲۹       ۳۰       قرآنتقوی ک       ۳۰       ققوی کفوا ک       ۹۱       ۴۱       فائدانی منصوبه بندی       ۳۲       ققوی اوررزق کے دروازے       ۳۲       قیامت کے دن کی حاضری       ۲۲       ۲۲       ۲۲       ۲۲       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۳       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰       ۲۰ <td< th=""><th>rA .</th><th>حضرت عبداللة بن مبارك كاواقعه</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rA .  | حضرت عبداللة بن مبارك كاواقعه |
| ۳۰       قرآنتقوی ک         ۳۰       تقوی کفواند         ۹۳       ۹۳         شاندانی منصوبه بندی       ۹۳         قوی اور رزق کے دروازے       ۹۳         قیامت کے دن کی حاضری       ۹۳         تیان کی لغزش       ۹۳         دل کیے صاف ہوتا ہے       ۹۳         دل کیے صاف ہوتا ہے       ۱۳۳         در کیے صاف ہوتا ہے       ۱۳۳         در سینھا کی دیا       ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rq    |                               |
| اس التقوی کے فوا کد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rq    | موچنے کی بات                  |
| عبیب چیانی استانی منصوبہ بندی استانی منصوبہ بندی استانی منصوبہ بندی استانی منصوبہ بندی استانی استان | P*    | قرآنتقوي                      |
| خانمانی منصوبہ بندی است کے دروازے است کے دروازے است کے دراز کے دروازے است کے دران کی حاضری است کے دن کی حصاف ہوتا ہے دن کی حصاف ہی حصاف ہے دن کی حصاف ہ | r.    | تقوی کے فوائد                 |
| تقویٰ اوررزق کے دروازے  اللہ تقویٰ اوررزق کے دروازے  اللہ تابی کا فرش  اللہ تابی کا فرش  اللہ تابی کا فرش اللہ تا ہوتا ہے  اللہ تابی کا فرش اللہ تا ہوتا ہے  اللہ تابی کا فرش اللہ تا ہوتا ہے اللہ تابی کا فرش اللہ تابی کا فرش کا ساتھ کا سا | M     | <u>عيب چين</u> خ              |
| قیامت کے دن کی حاضری است کے دن کی حاضری تاب کران کی تعزیث است کے دن کی حاضری است کا دران کی تعزیث است کا دران کی حصاف ہوتا ہے دران کی حصاف ہوتا ہے دران کی تعزید کا دران کی تعزید کا دران کی تعزید کی تعزید کا دران کی تعزید کی تعزید کا دران کی تعزید کے دران کی تعزید کی تعزید کی تعزید کے دران کی تعزید کے دران کی تعزید کے دران کی تعزید کے دران کی تعزید کے دو تعزید کی تعزید کے دو تعزید کی تعزید کے دو تعزید کی تعزید کے دو تعزید کی تعزید کے دو تعزید کے دو تعزید کی تعزید کے دو  | m     | خا ندانی منصوبه بندی          |
| زبان کی لغزش<br>دل کیے صاف ہوتا ہے<br>: استنہا کی شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pr    | تقوی اوررزق کے دروازے         |
| دل کیے صاف ہوتا ہے ۔ : استعماری دنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | my    | قیامت کے دن کی حاضری          |
| ن استعمار ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rr    | زبان کی نغزش                  |
| ن استعمار ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mm    | دل کیے صاف ہوتا ہے            |
| FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | re    | ذراستبل كربنا                 |

|                    |             | 4                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mpr         | عجيب نفيحت<br>نفيحت كاارُّ                                                                                                        |
|                    | ra          | نفیحت کااژ                                                                                                                        |
| [27 <sup>2</sup> ] | ro          | الله کوراضی کرنے کا طریقہ<br>اخلاص ومحبت سے رونے کا واقعہ                                                                         |
|                    | pmy         | اخلاص ومحبت سے رونے کا واقعہ                                                                                                      |
|                    | FY          | محنت کرنے کامہینہ                                                                                                                 |
|                    | my          | ز کو قادانه کرنے کی سزا                                                                                                           |
|                    | 172         | ون بدلتے در نہیں گئی                                                                                                              |
|                    | 172         | خلوص ومحبت کے دوآ نسو                                                                                                             |
|                    | 12          | سوچنے کی باتیں                                                                                                                    |
|                    | ۳۸          | سوچنے کی با تیں<br>آسان تیکیاں                                                                                                    |
|                    | <b>r</b> A  | الله رتعالیٰ کی ستاری                                                                                                             |
|                    | r'A         | الله كى تاراضكى كى نشانى                                                                                                          |
|                    | rq          | قارون کے دھنینے کا واقعہ                                                                                                          |
|                    | <b>1</b> 79 | الله تعالی پرایمان کے فوائد                                                                                                       |
|                    | <b>L</b> .◆ | علم اور معلومات میں فرق                                                                                                           |
|                    | ۴۰.         | یور پین کے پاگل ہونے کی وجہ                                                                                                       |
|                    | ۱۲۰۰        | پا گل ہونے کی بنیادی وجہ                                                                                                          |
|                    | M           | الجهاسوال                                                                                                                         |
|                    | 171         | اجيها جواب                                                                                                                        |
|                    | rr          | امريكي غيرمسكم كاواقعه                                                                                                            |
|                    | mr          | خاندانی منصوبه بندی                                                                                                               |
|                    | mm .        | خاندانی منصوبه بندی کانوز                                                                                                         |
|                    | سوم         | النَّد پریقین کامطلب                                                                                                              |
|                    | 44          | اچهاجواب<br>امریکی غیرمسلم کاواقعه<br>خاندانی منصوبه بندی<br>خاندانی منصوبه بندی کاتوژ<br>الله پریقین کامطلب<br>نظراورخبر کاراسته |
|                    |             |                                                                                                                                   |

|       | <u></u> | <u> </u>                                          |
|-------|---------|---------------------------------------------------|
|       | LL S    | لمس الرسول صلى الله عليه وسلم                     |
|       | ొద      | عشق اورعكم كابالهمى تعلق                          |
| , (A) | ra      | صرف عشق بدعات کا ماخذ ہے                          |
| Ort   | ry      | الل علم حضرات كيليخ مفيد مشوره                    |
|       | rz.     | آتشی انسل بن کردینے کی ندمت                       |
|       | ٣2      | زندگی گزارنے کے دوانداز                           |
|       | M       | قاری حضرات کی خدمت میں                            |
|       | ۳۹      | لمبت سوچ                                          |
|       | ۴۹      | ڈاکٹر کی فرمدداری                                 |
|       | ۵٠      | بلندېمتىالله كې مد د كامحور!!!:                   |
|       | ۵۱      | الح فكرية                                         |
|       | or      | دل کا گرہ کیسے محلق ہے                            |
|       | ۵۲      | محبت والول كي راتيں                               |
|       | ۵۲      | سيدعطاءاللدشاه كي حاضر جوابي                      |
|       | ۵۳      | عورت کی گواہی آ دھی ہونے بیں حکمت                 |
|       | ۵۳      | عشق کی آگ                                         |
| :     | ۵۵      | محبت والول کی نمازیں                              |
| •     | ۵۵      | محبت اللی پیدا کرنے کے ذرائع                      |
|       | ۲۵      | مہلک مرض                                          |
|       | ργ      | تین ز مائے                                        |
|       | ra      | د نیاوی مال واسباب                                |
|       | ۵۷      | تین زمانے<br>دنیاوی مال واسباب<br>سب سے بڑی بیاری |
|       | ۵۷      | اہام شافعی" کافتویٰ<br>دنیاایک دن کی ہے           |
|       | ۵۸      | دنیاایک دن کی ہے                                  |
|       |         |                                                   |

| State.   | /\                                                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| ۵۸       | قرآن سننے کیلیے فرشتوں کا نزول                       |
| <u> </u> | و نیامیں علاء کی ضرورت                               |
| ۵۹       | طالب علم كيليح نفيهجت                                |
| ۵۹       | تفسير بالرائ                                         |
| 4.       | آپ صلی الله علیه وسلم کی شان                         |
| 4+       | الله تعالى كى محبوبيت                                |
| 41       | گناہوں <u>سے بیچنے</u> کی اہمیت                      |
| 71       | شرکے بارے میں اللہ تعالی کی خفیہ تد ابیر             |
| 44       | علم اور معلومات میں فرق                              |
| 41       | دل ہلا دینے والا غمراق                               |
| Yr       | خراج تحسين                                           |
| 41"      | تقريراورتح ريكا فيض                                  |
| 41"      | امت محمد بيسلى الله عليه وسلم كي دوخاص نشانيا ں      |
| 44       | عهدحاضر ميں علماء کی خدمات                           |
| 40       | ول کی مختی کودور کرنے کا طریقہ                       |
| ar       | جہنم کی آگ کی شدت                                    |
| OF       | پلکوں کے بال کی گواہی                                |
| 77       | ول کانخ <u>ی</u>                                     |
| 77       | محفل کے گنا ہگاروں کی بخشش                           |
| 77       | عالم بيداري مين زيارت نبوي صلى الله عليه وسلم كانسخه |
| 44       | مان باپ کی دعاؤن کامقام                              |
| 72       | شعبان کامعنی                                         |
| 42       | انفاق فی سبیل الله<br>ایک عجیب نکته                  |
| YA       | ايك عِيب مَنته                                       |
|          |                                                      |

| s        | <i>*</i>                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 4A 💸     | فراسنىجل كرقدم اٹھانا شكوے بى شكوے                             |
| 99       | الله كى طرف سے يمار پرى برغم آئھول كابدلهايك زرين اصول         |
| ۷.       | الله كي طرف مع معذرتزمانه كماضر كيميائ احمر                    |
| 41       | تبجد ہے محرومی کا علاجانمول عناصر                              |
| 41       | خشیت البی کی پہچانروزمحشراللہ تعالیٰ کاعلان                    |
| <u> </u> | امام اعظم كي شرم وحياءايمان كي حلاوت كاطريقه قبوليت دعا كالمحه |
| ۷۳       | حضرت فاطمه رضى الله عنها كاشرم وحياءعقل كي زكوة                |
| ۷۴       | نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی دعوت بنی اسرائیل کو تنبیه       |
| 20       | موت کے بعد انسان کے ہانچ جصےانسانی زندگی میں وزن               |
| 44       | برےلوگوں کی نشانیعلائے دیو بند کامقام                          |
| 44       | خيرخواي                                                        |
| 44       | حضرت!بو بکررضی الله تعالی عنه کے ایمان کا وزن فاقوں کے مزے     |
| ۷۸       | علم کا جراور ذکر کا اجرتنول گنا ہوں کا انجام                   |
| ۷9       | عام عورتوں میں یہود کی تین صفات                                |
| ۷٩       | ایک عجیب باتسترسال کے گناہ معاف                                |
| ۸۰       | برکت یا کثرتگناهون کاار تکاب                                   |
| AI       | آخرخوف کب تک پریشانیوں کی بارشرحمان کابسیرا                    |
| ۸۲       | شیطان کے داوُ د سے بچنے کا طریقہشیطان کیلئے خطرناک ہتھیار      |
| ۸۳       | شيطان كا فرائض برحملهلا اله الا الله كا ذكر                    |
| ۸۳       | حفرت مفتی زین العابدین کاارشاد                                 |
| Arr      | يك الهامى بات                                                  |
| ۸۳       | تجدین داخل ہونے کا قر آئی اصول ذکرالی کامقصود                  |
| ۸۵       | ل کی صفائی کی ذمه داری                                         |
| ۸۵       | ي عليه السلام كي مجولايك رحمت                                  |
| L        | <del></del>                                                    |

| AY   | مجابد كامقام نورنسبت كاادراك                                  |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۷   | میراث آ دم علیدالسلام ہے نبی ا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا قصہ |
| ۸۷   | جنت میں حفرت آ دم علیہ السلام کی کنیت ایمان کی حفاظت کانسخہ   |
| ۸۸   | كمس نبوى صلى الله عليه وسلم كى بركات                          |
| ٨٩   | دورحاضر کی نعمتینناشکری مین اضافه                             |
| 9.   | شكو كى پنىىلمى مسائل بوچسناعالم اور عاصى كى توب               |
| 91   | قول ونعل مين مطابقتتعليم نسوال كي ابميت                       |
| 97   | آزمائش كوخنده پيثاني يے قبول تيجيابوجهل كودعوت اسلام          |
| 95"  | دوگناانعام                                                    |
| 91"  | محبت ہوتوالیں مؤمن کوخش کرنے کی نضیلت                         |
| 90"  | مصيبت پرمبر آخرت سے غفلت                                      |
| , 90 | ايك بچ كي مملي نفيحت                                          |
| 94   | شیطان سے رشمنی                                                |
| 9∠   | شیطان کی رسیال صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت                  |
| 9/   | تكبيراد كى اورمسواك كى بإبندىشيطان كے ہتھكنڈ ہے               |
| 100  | شیطان کے ہتھکنڈوں ہے بیچنے کے طریقے                           |
| 1+1  | ووزخ کے ساتھ                                                  |
| 1+1" | ایک پیاری باتاصلاح نفس کا آسان طریقه                          |
| 101" | نام اور کام میں تصناد                                         |
| 1.5  | نیکیوں کی چیک بکامام جعفرصادق کی تحقیق                        |
| 1+14 | عبادت کامفہوم قبولیت کا وفت<br>علمی نکته تجلی الٰہی کی بر کات |
| 1+2  | علمى نكته جنلى الهي كى بركات                                  |
| 1+4  | ایک پیاری بات                                                 |
| 1•4  | گناه نجاست کی ما نندعفوو درگز ر                               |
|      |                                                               |

| 1•A  | اسم اعظم الندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•٨  | ہاتھ کی انگلیوں سے اسم ذات سے متعلق علمی نکتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+9  | غلاف کعبه پردوصفاتی نامول کی کثرتحنان کامفهوم اورمعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11•  | انسانی دلوں کی واشنگ مشین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111  | معانی ما تکنے میں عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iir  | حقوق العبادمعاف كروانے كي ضرورت بسنت كى محبوبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117" | منان کامنهوم اورمعارفشیر کی صحت کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Her  | وزن کم کرنے کا آسان نےالله تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110  | اخلاص و دیانتداری کاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114  | الله كادرالله كا در الله كادر الله ك |
| IIA  | مناه سے بھی بری جارباتیں کناہ کبیرہ میں دس خرابیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119  | بادشاه کی پیشکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114  | مبرجیل اور جرجمیلدنیا کاسب سے برداتر جمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Iri  | مضبوط قوت اراذي كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| irr  | ا يك بعولا بمالا تو جوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ITT  | لكرى آگ كى غذاكىيى بنى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| irr  | بدگمانی ہے بچیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150  | خیروشرکے اثرات ذکر کثیر کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144  | ایک ماہر نفسیات کی محقیققابلیت اور قبولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11/2 | نق <sup>خ</sup> فی کی قبولیتایک مصنوعی ج <u>ا</u> ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IPA  | ا پی قابلیت پرنظرنه ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Irq  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11"  | عمنا ہوں کے باد جو ذفعتیںاستاد کو ہدیہ پیش کرنے کا طریقہ<br>وعوت وتبلیغ کے مختلف اندازدین میں اخلاص کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111  | رزق کی کنجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| انساد<br>الثدك<br>مصا<br>انساف<br>الثدية |
|------------------------------------------|
| فقرا<br>مصا<br>انساد<br>گا یکو           |
| فقرا<br>مصا<br>انساد<br>گا یکو           |
| انساؤ<br>گا بکو                          |
| گا کو                                    |
|                                          |
| الذا                                     |
|                                          |
| نىرىر                                    |
| همر                                      |
| اماما                                    |
| يفعل                                     |
| وقت                                      |
| سنت                                      |
| تنمن                                     |
| حقائو                                    |
| كلمار                                    |
| يھول                                     |
| ايگ<br><u>- اي</u>                       |
| پيراور                                   |
| ايك                                      |
| چنرچ                                     |
| چنرچ<br>لفظان                            |
| كثر                                      |
| ر<br>اخلاق                               |
|                                          |

| 101   | غلطنظريدقيامت كام                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|
| IDY   | سچوں سے بازیرساعمال کی تبولیت کی فکر                   |
| lor l | قیامت کی ایک نشانیزلزے کے وقت کیا کرنا جاہئے           |
| 10r   | ترك عبوديت تمام آساني كتابول كانچوژ                    |
| 100   | الله تعالى كيه ملت بين؟مفيد بالون سے حيا               |
| ۲۵۱   | برائی کاجواب پردے میں رہنے دو                          |
| 102   | ہم تو مائل به کرم ہیںمحبت بھری دعا                     |
| 101   | حضرت ذوالنون معرى رحمة الله عليه كي نظر مين تقوى       |
| 101   | ذ کرسیکھنے کی ضرورت                                    |
| 109   | وصول الى الله كاطريقه                                  |
| 169   | شخ ہے محبتانو کھی مثال                                 |
| 14+   | مان كى عظمت حقيقى حسن                                  |
| ואו   | رپیشانی کی وجہ                                         |
| 141   | قبولیت دعا کاراز زناایک قرض                            |
| 144   | تربیت اولا دوقت کی قدر آخرت کی فکر                     |
| ייורו | برائی سے ففرتاللہ نیکول کا سر پرست ہے                  |
| וארי  | ا ما ماعظم اورمحبت صالح                                |
| 177   | تقویٰ کیے پیداہو؟                                      |
| YYI   | گناہوں کا کارین کیسے دور ہو ذکر سات طرح سے             |
| 142   | جنتی اور جبنمی لوگوں کی قبلی کیفیت                     |
| AFI   | الله كے مجبوب بندے كون شهيدكى روح كا كرام رونے كى نعت  |
| 149   | ارادے ہے گناہ چھوڑناشیطانی اثرات کا سببوضو کی برکت     |
| 14.   | تين باتيل و ب كى لكير اين قيم كى تقييحت                |
| IZI   | الله كى تا قرمانى كا انجام BestUrduBooks.wordpress.com |

|       | <u>**</u>                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 121   | ماں کامقامشیطان بھاگ جاتا ہے                                        |
| 127   | ایک تعجب خیز بات فجر کی سنتوں پر نین انعام                          |
| 121   | مير بے لئے بيعزت كافى ہےحضرت عمر رضى الله عنه كاخوف الهي            |
| 1294  | پیندیدگی کی دعامبارک ہواس شخص کو                                    |
| 121   | روناالله کو کیوں پسندہےاللہ والے کی نصیحت کا اثر                    |
| 120   | شفاءاللد کے حکم ہے ملتی ہے                                          |
| 124   | ایک ہی جیلے سے اصلاح پر در دگار عالم کاشکوہ                         |
| 144   | ایک انو کھاسفارش ذکر کی اہمیت تصوف ایک حقیقت ہے                     |
| 141   | سلاسل تصوف کی منزل مشکلات پرصبر کرنا                                |
| 149   | مصيبت برخوشيالله ك نام مصمصائب للنا                                 |
| 1/4   | ذ کراور ذوق عبادت چالیس سال قبل کا گناه                             |
| IAI   | ایک قیمتی حدیثمعاف کرنے کی نضیلت جنگٹروں کی بنیادی وجہ              |
| IAT   | متاع عشقوبی تیرامعبود ہے                                            |
| IAT"  | تنبن سنهرى اقوال                                                    |
| IAM   | موبائل كااستعال ايك بوژ هے كى دلچيپ دعا ايك عجيب بات                |
| 1/1/2 | اللّٰدربالعزت كاشكوه بيغيبرصلى اللّٰدعليه وسلم كے چېرے كا نور       |
| IAA   | عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كي نظر مين                           |
| YAI   | حضورصلى الله عليه وسلم كاحسنعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم كامقام |
| 114   | سنت کی قیمت                                                         |
| IAA   | علم اورمعلومات كافرق                                                |
| 1/1/1 | بلاعذروظا ئف ترك كرنے كاوبالنصوف اضطراب كا نام                      |
| 1/4   | سالک کی صفاتاسم اعظم اللہ ہے                                        |
| 1/19  | غيبت كاعلاججضرت عبدالله بن مبارك كامقام                             |
| 19+   | من کی صفائیخصوصی مجالس کیا ہیں                                      |

|             | 10                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191         | دید قصورانسان گناہوں کو کیسے چھوڑ ہے                                                                    |
| 194         | قيامت كي آنكھول ديكھي نشانياں                                                                           |
| 191         | شهیدی روح نکلنے کا منظرتین خوش بخت صحابه "                                                              |
| 197         | آپ سلی الله علیه وسلم کی بیویال دنیا کی محبت کا نتیجه                                                   |
| 190         | منعم حقیق کے ساتھ محبتاللّٰہ کی محبت کا انجام                                                           |
| 197         | وى زمانة چكائے محبت كي آزمائش                                                                           |
| 194         | الله كوناراض كرنيكا وبالسنت اور بدعت مين فرقان كارونا اتنا پندآيا                                       |
| 19/         | ترك دنياسے فكر آخرتگناه اور سركشي ميں فرق                                                               |
| 199         | گناہوں کی معافیقولیت اعمال                                                                              |
| <b>***</b>  | لیلة القدریش محرویمال کے چوکیدار                                                                        |
| <b>*</b>    | جہنم کی آگجنت کا سیکورٹی گیٹ بغتوں کا حساب                                                              |
| r+r         | بیتانی کی نعمت کا حساب                                                                                  |
| <b>*</b> ** | ونیا کروار بننے کی جگه تھوڑ ہےوقت میں زیادہ کام                                                         |
| F+ (*       | مدارس، قرآن مجيد كے كا بي سنٹر                                                                          |
| r+1"        | حضرت ابو بكررضي الله عنه كي امتيازي خصوصيت                                                              |
| r+0         | تین کاموں کی وصیت                                                                                       |
| r+0         | گناه نجاست کی مانندغیرمحرم سےنظر ہٹانے کاانعام                                                          |
| ۲۰۲         | الله کیلیے محبت کا درجہ برائی سے نفرت ، برے سے نہیں                                                     |
| Y+4         | مخلص کون ہوتا ہےخوف کی زینتخوف میں دوندم                                                                |
| <b>**</b> * | عناه چھوڑنے پرعبادت میں لذتگناہ سے کیے بحییں!<br>منب                                                    |
| r+9         | گناہ چھوڑنے پرعبادت میں لذتگناہ سے کیے بجیں!<br>جنتی عورت کاحسنآج علم ظاہر کی اہمیت ہے                  |
| 111+        | عام كامقام                                                                                              |
| M           | علماء کی تربیت کی ضرورتبدینوں کی غلط نہی<br>غلم بری علوم کا حصول بھی واجب ہےدل کا کام بحبت کے کہتے ہیں؟ |
| 717         | طا ہری علوم کا حصول بھی واجب ہےدل کا کام محبت کے کہتے ہیں؟                                              |
|             |                                                                                                         |

| rim         | گناہ کرنااللہ کواذیت دینا ہےایک نکتے کی بات                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| rim         | ہرنمازامام کے بیچیے بجاہدہ کے بعدمشاہدہاللّٰدی محبت کا عالم |
| 110         | يقين پخته کر لیجئے قرآن پاک کی برکت تکبر کا گناہ            |
| riy         | شكته دل كى قدر دمنزلت آب حيات                               |
| rız         | قرآن مجيد بجھنے کے دودر ج                                   |
| MA          | خثیت کامطلب                                                 |
| r19         | خوف اورخشیت میں فرق                                         |
| 719         | شیطان کی اطاعت _مثال سے وضاحت                               |
| <b>FY</b> * | ایک گرال قدر ملفوظ                                          |
| 14.         | ايك عجيب باتحضرت عثان غني رضي الله عنه كاارشاد گرا مي       |
| rri         | محبوب كل جهان كامقام محبوبيت                                |
| <b>**</b> 1 | مجد نبوی میں ائمہ اربعہ کے نامروٹی کی فکر                   |
| rrr         | صرف بین بھرنا ہی کا منہیںالله کی تقسیم پر راضی رہیں         |
| 777         | بایزید بسطای کایقین کامل یا کیزه زندگی کاراز                |
| ttr         | عطا کرنے والا کریم                                          |
| rrr         | کہنے والے نے کیا خوب کہاخاوندیوی کا تعلق                    |
| rra         | علم عدیث کی فضیلت                                           |
| rry         | جھگڑنے ختم کر کے سوئیں صحاح ستہ کے مولفین                   |
| rr2         | نیت کی اہمیت جاج بن بوسف کی عربی داتی                       |
| 777         | چار بیار نوں سے نجات ہم جیسے جموثوں کا کیا ہوگا             |
| 779         | كمانامشكل گنوانا آسان                                       |
| rra         | افسوس ہے گناہوں کی معافیاللہ تعالیٰ بندے کی تو بہ کا منتظر  |
| <b>rr</b> * | توبه کی توفیق ہریندے کوئیں ملتیدوضه اقدس پرتوبه             |
| rm          | تقو کا کیا ہے                                               |

14

| 2. | بر.ک. | فنت | رات | دو اھ |
|----|-------|-----|-----|-------|
|    |       | . 🛠 |     |       |

| rrr         | عاليس سال ك <i>ي عمر واليفيح</i> ت                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kirt        | علم کی وسعتمثا جرات صحابهٔ میں امت کیلیے سبق                      |
| +~~         | مزاج شریعت اور حدود شریعتعلماءاور دعوت دین                        |
| ۲۳۳         | محنت اورمز دوری کرنے والا الله کا دوستجفاظت دین علماء کی ذیب داری |
| rra         | علائے دیو بند کی قربانیاں                                         |
| 71"4        | حضرت مولا ناالياس صاحب رحمة الله عليه كاسنهرى ملفوظ               |
| <b>۲۳</b> 2 | عالمی فتنهسائبرفتنه                                               |
| 1772        | سائبر فتنے کے دوہتھیار پہلاہتھیارانٹرنیٹ                          |
| ۲۳۸         | دوطرح کےلوگدوسراہتھیاریل فون                                      |
| 1179        | غفلت (لاعلمی ) بھی ایک صفت ہےامام گوگل کے بیروکار                 |
| <b>th.</b>  | ا قامت دین کی کوشش منصب خلافت ہے                                  |
| <b>r</b> r1 | دوشم كے لشكر بنت كا اتباع                                         |
| trr         | تمام نمازوں کے جامع                                               |
| ۲۳۲         | الله رتعالیٰ کا حضرت داؤ دعلیه السلام کو پیغام                    |
| rrr         | مصیبت میں سراسر ذلت ہے آئا مالی حفاظت کا عجیب نسخہ                |
| rrr         | لقو <b>ن</b> سے دل نوشفا                                          |
| rrr         | قبر کامونس انسان کے نیک اعمال بڑک دنیا کااصل مفہوم<br>در برون     |
| tra         | دنيا كاستر                                                        |
| ٢٣٦         | دنیا کاحق مهردل سویا بهوایا مویا بهوا                             |
| rr2         | مجانس علاء کی اہمیت دل اللہ کے لئے وقف ہے                         |
| rm          | ول کے اہر ہمہ پرلاالہ کی تنگریاںول کے مزئے                        |
| 444         | قيامت ميں الله تعالى ول د تيجيے گا                                |
| 10.         | رزق حرام کی نحوستاولا د کی نافر مانی کی وجه،مشتبه مال             |
| 101         | جم کی موت اور دل کی موتفکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے            |

|      | <u>'</u> Α                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| For  | سب سے بڑامملتقرب کا بہترین تنجہ                                      |
| ror  | قرآن پاک سے مناسبت نہ ہونے کی وجہدرود شریف کی برکت                   |
| rar  | شرح صدر کی نعتنام حاصل ہونے کی علامت                                 |
| raa  | بتوں کوتو ژالله کی ناخوثی اور ناراضگی کی پیچان                       |
| ray  | جواہر پارے                                                           |
| 101  | انبیاءکرام کی سنتیںجن مهرکی ادائیگی                                  |
| רמז  | سلف صالحین کامعمولفر دواحد جماعت کے برابر                            |
| 102  | دل اور گندخانهتقو کا کیا ہے                                          |
| 102  | اعمال کی اللہ کے ہاں پیشیاللہ کی محبت کارنگ                          |
| ran  | الله کہاں ملتا ہےالله کی رحمت کا واقعہ                               |
| ran  | بزرگ کامعیارموت کامتکر کوئی نہیں                                     |
| 129  | مال کی وعائمیتین دن                                                  |
| ۹ ۵۹ | الله كى تاراضكى كى نشانى سفيدريش عمر باره سال                        |
| 14+  | اخلاص كى مثال تقري وصبر كاانعام                                      |
| 741  | وین میں آسانیاں تلاش کرنے کا نقصان                                   |
| וציו | حضرت صديق اكبروض الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم بيرونا كيساب |
| 777  | پکوں کی گواہیروزمحشراللہ تعالی کا اعلانعجیب بات                      |
| rym  | عقل کی زکو ۃ                                                         |
| rym  | موت کے بعدانسان کے پانچ ھےمسنون دعاؤں کے فائدے                       |
| ראר  | افضل ایماناشیاء کی حقیقت                                             |
| ryr  | امت میں بلندو بالاہتی صدیق اکبررضی الله عنه اور جملی خاص             |
| מרץ  | حصرت ابو بكر رضى الله عنه كے ايمان كاوزن                             |
| 272  | نبتون كاحرام مجيب اتفاق                                              |
| 644  | حضرت نانوتوى رحمة الشعليه كاعشق رسول صلى الشعليدوسلم                 |

| 4 <u>6</u> 7 | ·                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ryy          | حفاظت ِنظر شیخ کی نظرایک عجیب بات                                                        |
| KYZ          | سترسال کے گناہ معاف پریشانیوں کی بارشگناہوں کاار تکاب                                    |
| rya          | ايك الهامى بات                                                                           |
| rya          | سب سے او نچے در ہے کا خوفایک تجربہ شدہ بات                                               |
| <b>۲</b> 44  | الله الله كاذ كركرنے كاشرعي ثبوت                                                         |
| 749          | پیری حصه ذکر یے غفلت کی سزا                                                              |
| <b>1</b> 2.  | روزمحشرامت محمد بيسلى الله عليه وسلم كوسجد بكائتكم ايك سنت                               |
| 12 m         | ابل كاسكوتآنكه كي شندُك دنيا كا آخرى كناره                                               |
| r∠r*         | ا كابرعلمائے ديوبندادلتے بدلتے دن                                                        |
| <b>1</b> ∠1″ | مصيبت مين كام آنے والا اخلاق كى اہميت                                                    |
| 120          | مشائخ كى نظر ميں دنيا كى حقيقت                                                           |
| 120          | ترك لذات مز دلفه كي وجرتهميه غصه                                                         |
| 124          | الله تعالی کابندے ہے شکوہ                                                                |
| 124          | التحبيراولى اورمسواك كى پايندى پرانعام الهي                                              |
| 122          | حضرت بلال رضى الله عنه كى اذ ان                                                          |
| 144          | ا مام اعظم کیلئے دعائے خیرگناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرنا                                  |
| r4A          | خطرے کی بات                                                                              |
| r_A          | بارگاه نبوت کے چارمؤذنگناه سے بھی بری چار ہا تیں                                         |
| <b>r</b> ∠9  | تجد کی تو فیق دل کی حیار جنگ ا کابر کا ادب حدیث                                          |
| 12+          | صبراور برداشت کی قوتفقه خفی کی قبولیت                                                    |
| 74A          | ول كيليِّه بيكنْك ثائم مقى كون                                                           |
| · r∠9        | مقدركارزق                                                                                |
| <b>r</b> ∠9  | گناہوں کے باوجود چار نعمتیں جاری رہنااللہ کی محبت<br>فحاشی عریانی اور انٹرنیٹرزق کی تنجی |
| <b>***</b>   | فحاشي عرياني اورانٹرنييكرزق كى تنجى                                                      |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18/25      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| الک دن و اور فضاء الله الله الله و الل      | FA.        | قلاح کی کنجی د نیا بغیر محنت ملنا                                 |
| اکید دن سوءاور فحشاء کرمفت کرد الد علیه کامفت کرد الد علیه کامفت کرد منظم ابوصنی فیدر تمیه الله علیه کامقام برکت کیا ہے کہ محمد کرد الله علیه کامقام برکت کیا ہے کہ محمد کاموں کا وبال برگرا کیا ہے کہ محمد کاموں کا وبال برگرا کیا ہے کہ محمد کاموں کا وبال برگرا کیا ہے کہ کہ کام کے فارغ التحصیل عالم کی زبوں حالی کے الاملام کی زبوں حالی کہ کام کے کہ بہتر کی کوئیستہ ایسی کرد ہوں حالی کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کہ کہ کام کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MI         | متقی کا جر تقویٰ کے انعاماتگناهمصائب کا پیش خیمه                  |
| اکید دن سوءاور فحشاء کرمفت کرد الد علیه کامفت کرد الد علیه کامفت کرد منظم ابوصنی فیدر تمیه الله علیه کامقام برکت کیا ہے کہ محمد کرد الله علیه کامقام برکت کیا ہے کہ محمد کاموں کا وبال برگرا کیا ہے کہ محمد کاموں کا وبال برگرا کیا ہے کہ محمد کاموں کا وبال برگرا کیا ہے کہ کہ کام کے فارغ التحصیل عالم کی زبوں حالی کے الاملام کی زبوں حالی کہ کام کے کہ بہتر کی کوئیستہ ایسی کرد ہوں حالی کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کہ کہ کام کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MY         | متقی کے اعمال کی قبولیتگناہوں ہے بیخے کانسخہ                      |
| المراب المعلم جانال رحمة الله عليه كامقام بركت كياب المحميل الم       | MY         | د نیاایک دن سوءاور فحشاء                                          |
| المناهم الوصنيف رحمة الله عليه كي نفيحت گنامول كو لماكان بمحيين المهول كاوبال تكبرايك ايني گناه رساله شاطبيد كافيف المهول كاوبال تكبرايك ايني گناه رساله شاطبيد كافيف المهم كاز بول حالى الاملا المهم كاز بول حالى الاملا المهم كاز بول حالى الاملا المهم كان بول حالى الاملا المهم كان بول حالى الاملا المهم كان بول حالى المهم كان كون كيا ہے احتياط مى تعقق المهم كان كون تحقيق علم كان حالى المهم كان كون تحقيق علم كان حالى المهم كان كون تحقيق علم كان حالى المهم كان كون تحقيق كار شاد المهم كان كون المهم كان كون تحقيق كار شاد المهم كون كون كار شاد المهم كان كون كون كون كون كون كون كون كون كون كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M          | علم کی صفت                                                        |
| ناہوں کا و بال تکبرایک ایٹی گناہ رسالہ شاطبیکا فیض اللہ ۲۸۷ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ram .      | حضرت مرزامظهر جانال رحمة الله عليه كامقام بركت كياب               |
| المرخ التحصيل عالم كازبول حالى المركز تحصيل عالم كازبول حالى الورعل بين فرق شرك خفيه تدابير المركز حقي تدابير المركز حقي الميدر كفنى هي الميدر كان الميد احتياط بي تقوى كي الميدر ا             | tar        | امام اعظم ابوحنيفدرهمة الله عليه كي نصيحت گنامول كوما كانتم تحصيل |
| اورعمل میں فرق شری خفیہ تد ایپر امیدر کھنی ہے ۔ اسلام اس کے پہلے آز مائش کا مرحلہ بثبت سوج پر امیدر کھنی ہے ۔ اسکاط بی تقویٰ ہے ۔ اسکاط بی تقویٰ ہے ۔ کہ کا تعلق معاف کرنا ہے ۔ اسکاط بی تقویٰ ہے ۔ کہ کا ساب سید ہے کینہ علم کا تعلق سماع ہے ہے ۔ کہ کا ساب سید ہے کینہ علم کا تعلق سماع ہے ہے ۔ کہ اسکال میں کھولنے کی ضرور سے ذاتر لے کے وقت عمل المجام المجام ہے ۔ کہ اسکال کا ارشاد ہو ۔ کہ اسکال میں کھولنے کی ضرور سے داتر لے کے وقت عمل المجام ہے ۔ کہ کہ کا ارشاد ہے ۔ کہ کی حافظ حضر ہے عمر رضی اللہ عنے کی انگوشی ہے ۔ کہ اسکال معافظ حضر ہے عمر رضی اللہ عنے کی انگوشی اللہ عنے کی انگوشی اللہ عنے کی انگوشی ہے ۔ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140        | گناہوں کا وبال تکبرا کیے ایٹمی گناہ رسالہ شاطبیہ کا فیض           |
| الم سے پہلے آذیائش کا مرحلہ غبت سوچ پرامیدر کھنی ہے ۔ احتیاط ہی تقویٰ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAY        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
| المما | PAY        | فعل اورعمل میں فرق شرکی خفیہ مدامیر                               |
| الم النوی تحقیقعلی المحالی المح       | 147        | انعام سے پہلے آن مائش کا مرحلہ بثبت سوچ پرامیدر کھنی ہے           |
| برکاسایہسینہ بے کینہ نیم کاتعلق مائے ہے ہے۔<br>برکاسایہ بیس رہنس گی ۔<br>برک اس میں رہنس گی رہنس گی گارش اور سے میں رہنس کے وقت عمل المام ۔<br>ہود کرکی اہمیتمشارکنے کاارشاد ہو۔<br>عت کااثر کیسے ہو؟ ۔<br>میں سب سے پہلی حافظحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوشی اللہ عنہ کی انگوشی اللہ عنہ کی انگوشی اللہ عنہ کی اختیاط ۔<br>میں سب سے پہلی حافظحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوشی اللہ عنہ کی انگوشی اللہ عنہ کی اختیاط ۔<br>میں سب سے پہلی حافظ مظہرات کی احتیاط ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAA .      | تقوی کیا ہےاحتیاط ہی تقویٰ ہے                                     |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MA         | ورع کی لغوی محقیقمعاف کرنا                                        |
| ن کی آنگسیں کھو لنے کی ضرورتزلز نے کے وقت عمل ۱۹۱ وقت عمل ۱۹۹ ووقت کا ارشاد عند کا اثر کیسے ہو؟ حت کا اثر کیسے ہو؟ حت کی سب سے پہلی حافظ حضرت عمر رضی اللہ عند کی انگوشی ۱۹۲ ووقت کی نشانی ۱۹۲ ووقت کی احتیاط ۱۹۳ ووقت عمل رات کی احتیاط ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/19       |                                                                   |
| وذكركي ابميتمشائخ كاارشاد المواحد     | rq.        | پورې ښتي زمين مين وهنس گئ                                         |
| عت كااثر كيي به ؟ ٢٩٢<br>ت ك سب سي بهاي حافظ حضرت عمر رضى الله عنه كي الكوشى<br>ال حسنه قيا مت كي نشانى<br>الريد از داج مطهرات كي احتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 791        |                                                                   |
| ت کی سب سے پہلی حافظ جعفرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوشی ۲۹۲<br>اق حسنہ قیامت کی نشانی ۲۹۳<br>اگر میر از داج مطہرات کی احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>191</b> | علم وذكرى ابميتمشائخ كاارشاد                                      |
| اق حسنهقیامت کی نشانی ۱۹۳۳<br>اگریداز واج مطهرات کی احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rar        | نفیحت کااثر کیے ہو؟                                               |
| ازواج مطهرات کی احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rar        |                                                                   |
| الربيراز واج مطهرات كي احتياط ٢٩٣٠<br>ق كي د زامل كرفي به عند الله به بي منا الله به بي منا بي منا الله به منا بي منا بي منا بي منا بي منا بي منا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 797        | اخلاق حسنهقیامت کی نشانی                                          |
| في كارد: الله بي الله الله بي مسحد مما يهمة الرعم السووية الله بي مع الله الله بي الله الله بي الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191"       | لمحة فكريداز واج مطهرات كي احتياط                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 797        | جنتی کی دنیامیں کیفیتعذاب الٰہی ہے بیخے کا بہترین عمل             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ram        | گناہوں کے بغیر کا دنانسان کی زندگی کا بڑا سانحہ                   |
| لیت کی اہمیت لمبا محبدہ کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar        | قبولیت کیاہمیتلمباہجدہ کرنے کی وجہ<br>                            |

| 190            | بلاعذروظا كف ترك كرنے كاوبال                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۳ ه          | خواہش نفسانی کا وجود بقائے بعد علوم کی واپسی                                                |
| 8 P90          | اتباع سنتجفائے محبوب کی لذت                                                                 |
| 797            | سنت برغملالله کی محبت تبجد کاا ہتمام                                                        |
| 794            | اما م ابوحنیفه رحمهٔ الله علیه کامعمول                                                      |
| <b>19</b> 2    | عيد كب موگحفرت عثان رضى الله عنه كاصحيفه                                                    |
| 192            | حضرت مد ني رحمة الله عليه كااتباع سنت بدعت كانقصان                                          |
| 797            | حضرت تشکوی رحمة الله علیه کاارشاد قرآن مجید کی محبت                                         |
| <b>19</b> 1    | قرآن مجیدے شغف پروردگار بھی د کھے رہا ہے                                                    |
| 199            | خوف ورجا كاحال                                                                              |
| <b>799</b>     | تو آخرت كيلئے بـ قرآن دلوں كے تالے كھولتا ہے                                                |
| <b>799</b>     | غیبت کے نقصانات سے بیخے کا طریقہ<br>تو بہ میں ٹال مٹول علم کی حیثیت تقویٰ حصول علم کا ذریعہ |
| 14.0           | توبه میں ٹال مٹولغلم کی حیثیت تقویٰ حصول علم کا ذریعہ                                       |
| <b>9**</b> 1   | علم دومجاہدول کے درمیان ہے                                                                  |
| <b>1</b> **+1  | جهالت كااندازهعشرت عثان رضى الله عنه كاخوف اللهي                                            |
| <b>7**</b> r   | ول ئے خشوع قرآن مجید کی محبتاگر کوئی شعیب آئے میسر                                          |
| <b>54.</b> 64. | علم کاشوقشیطانی جالنعت کی قیمت کلم شکریس ہے                                                 |
| b+ b.          | دنیا کاحق مهر                                                                               |
| r+0            | علم وحكمت اورمعرفت ومحبت بربني اشعار                                                        |
|                |                                                                                             |



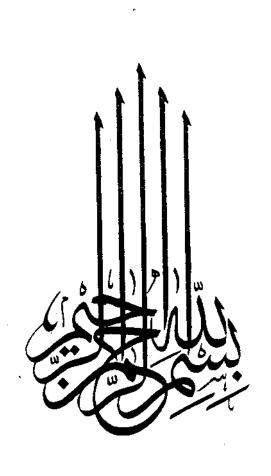

# خوش قسمت انسان

حفزت علی کرم الله وجهه فر مایا کرتے تھے کہ جس انسان کو پانچ چیزیں مل جائنیں وہ اپنے آپ کودنیا کاخوش قسمت انسان سمجھ۔وہ پانچ چیزیں درج ذیل ہیں۔

﴿ شَكْرَكَ فِي اللهِ وَالْ رَبَانِ مِي اللهُ تَعَالَىٰ كَى بِوَى نَعْتَ ہِ آجَ تُوا كُثُرُ لُوگُوں كا بير حال ہے كہ الله تعالىٰ كی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گر جاتے ہیں مگراس كاشكرادا كرتے كرتے زبان نہیں تھتی مثل مشہور ہے كہ جس كا كھائے اس كے گیت گائے۔ ہمیں جا ہے كہ ہم اللہ تعالىٰ كاشكرادا كرتے رہیں۔

ہے ذکر کرنے والا دل یعنی جس دل میں اللہ کی یا درہتی ہودہ نعمت عظمیٰ ہے۔
ہے مشقت اٹھانے والا بدن مشل مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے۔
ہے وظن کی روزی ۔ یہ بھی برئی نعمت ہے مثل مشہور ہے وطن کی آدھی پرولیس کی
ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی ۔ ہے نیک بیوی ، لیعنی ہمدم و ہمساز نیک ہوتو زندگی کا لطف
دوبالا ہوجا تا ہے جس محض کو یہ پاپٹی نعمتیں نصیب ہوں وہ یوں سمجھے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا
کی تمام نعمتیں عطا کردی ہیں ۔ (ج1 ص 16)

# اجھا خاوندا حچى بيوى

الل الله نے لکھا ہے کہ بیوی میں چارصفات ضرور ہونی جاہئیں۔ پہلی صفت اسکے چہرے پر حیا ہو گا اسکا دل بھی حیا ہو اس اس بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اسکا دل بھی حیا ہے لہریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے index of mind۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ مردول میں بھی حیا بہتر ہے گر

عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی جسکی زبان میں شیرینی ہو یعنی جو ہو لے تھے

کانوں میں رس گھولے۔ بینہ ہوکہ ہروقت خاوند کو جلی ٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکی

رہے۔ تیسری صفت پر کہ اسکے دل میں نیکی ہو، چیقی صفت پر کہ اسکے ہاتھ کام کاج میں مصروف

رہیں۔ بیخو بیال جس ورت میں ہوں یقینا وہ بہترین یوی کی حشیت ہے ندگی گزار کئی ہے۔

پچھلے سمال کی بات ہے کہ فقیر سویڈن میں تھا۔ وہاں ایک فیملی میں طلاق ہوئی وجہ بیتھی کہ

خاوند کچن کے سنک میں آکر برش کیا کرتا تھا۔ بیوی اس کو مع کرتی تھی کہ جب باتھ روم کا سنک

طلاق ہوگئی، جس نے سنا جران ہوا۔ بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ کاش کہ دونوں عشل سے کام لیت۔

پار افر نے کیلئے تو خیر بالکل چاہیے

پار افر نے کیلئے تو خیر بالکل چاہیے

نیج دریا ڈو بنا ہوتو بھی اک بل چاہے

سب لوگ اس کھے دہتے ہیں تو آپس میں جھڑ ہے ہو سکتے ہیں۔ بھی بیٹا بیٹی ماس کی نافر مائی کر سکتے ہیں۔ بھی بیٹا بیٹی ماس کی نافر مائی کر سکتے ہیں۔ بھی بین بیٹی ماس کی نافر مائی کر سکتے ہیں۔ بھی بین بیٹی ماس کی نافر مائی کر سکتے ہیں۔ بھی بین جوابے اندرخل مزاجی رکھنے والا ہو۔

کرسکتا ہے جوابے اندرخل مزاجی رکھنے والا ہو۔

مردکی دومری بڑی صفت ہے ہے کہ اسے گھر کی ذمہ دار یوں کو نبھانے میں کھٹواور کام چور نہیں ہوتا جاہئے۔ دیکھئے ہمارے لئے اس سے بڑھ کراور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔

حضرت موکی علیہ السلام وقت کے نبی ہیں سفر میں بیوی وردزہ کا شکار ہوئی تو فرمایا بیٹھو
میں ابھی جاتا ہوں آگ ڈھونڈ نے کیلئے قَالَ لِا هُلِهِ امْکُفُوۤ النّی انسَتُ نَادًا میں
تمہارے لئے کہیں نہ کہیں ہے آگ ڈھونڈ لاؤں تا کہ جہیں آ رام ملے اب دیکھئے کہ وقت
کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کیلئے آگ کے انگارے ڈھونڈ نے پھرتے ہیں، یہ کتنی بڑی
عبادت بنائی گئی جس میں اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام مصروف ہیں اس لئے گھر کا کوئی کام مرو
کوکرنا پڑ جائے تو فرارا فقیار نہیں کرنا چاہے۔ جس طرح بھوٹے چھوٹے پھرل کر بہاڑ بن
جاتے ہیں اس طرح چھوٹے مسائل اسح مے ہوکرا ختلا فات کے پہاڑ بن جاتے ہیں،

دودلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہوجاتی ہے، نتیجہ گھر کی تابھ کی صورت میں سائینے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو پنیتیس پنیتیس سال کی از دواجی زندگی طلاق کی ہھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ <sup>کھ</sup> اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہاری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی گی ضروریات بوری کرنا ہول گی یہ Equation (مساوات) تب ہی (Balance) متوازن رہ سکتی ہے کہ مرداینی ذمہ داریوں کو نبھائے اورعورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے دیا ہے۔میاں کے ذھے ہے کہوہ عورت کے حقوق ادا کرے اورعورت کے ذمہ ہے کہوہ مرد کے حقوق ادا کرے۔اس طرح دونوں پرسکون زندگی گز اسکیں گے یہی از دواجی زندگی کامقصود ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے، وَمِنُ اليَّةِ اوراس كَى نَتَايُول مِن سے ہے كه أَنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوَاجًا كاس فتبار على بيويال بنادير ليتشكنو اللها تاكم ان سيكون حاصل كرسكو\_ وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اورتهارے درمیان مودت اور رحمت پیدا كردى۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَايَاتٍ لِّقَوُم يَّتَفَكَّرُونَ سوچنے والوں كيلئے اس ميں برس نشانیاں ہیں۔اب قرآن مجید سے میرثابت ہوا کہاز دواجی زندگی کا اصل مقصود پیار ومحبت ہے رہنااور برسکون زندگی گزارنا ہے۔سوچٹے جب ہم خود ہی سکون کے پر نچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھراز دواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی۔

اچھی اور کامیاب زندگی وہی ہے جس میں فاوند کو بھی سکون ہواور ہوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں ہے کہ ہو۔ اگر دونوں میں ہے کس ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہوتو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی فاوند ایسا ہو جو دن میں ایک باریوی کی قسمت کو نہ روئے اور شاید ہی کوئی بیوی الیم ہو جو دن میں ایک بار اپنے فاوند کو نہ کو ہے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے علمی کا نتیجہ ہے، ہم مقصد اصلی کو بھوٹی جھوٹی باتوں پر آپس میں جھڑے کرنے بیٹھ جاتے مقصد اصلی کو بھوٹی باتوں کو انا اور ناک کا مسئلہ بنالیا کرتے ہیں، یہ غلط ہے ہمیں ہوش کے بیں، چھوٹی میں ورت ہے۔ (15 م 26)

عورت كامقام

جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا۔للبذا ماں باپ خودا ہے ہاتھوں سے بٹی کوزندہ در گور کر دیا کرتے تھے۔عورت کے حقوق اس قدر پامال کئے جانچکے تھے کہ اگر کوئی آ دی مرجاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولا دیمی تقسیم ہوتی تھیں اس طرح بیوی بھی اس کی اولا د کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ آگر کسی عورت کا خاد ندفوت ہوجا تا تو مکہ مکرمہ ہے با ہرا یک کال کوٹھری میں اس عورت کو دوسال کیلئے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کیلئے یانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی بوری نہ دی جاتی تھیں اگر دوسال بیجتن کاٹ کربھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کرکے مکہ مکرمہ میں پھرایا جا تا۔اس کے بعداہے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔اب سوچٹے تو سہی کہ خاوندتو مرااپی قضاء سے ، بھلااس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگریہ مظلومہ آئی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آ داز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ حاروں طرف عورت کے حقوق کو یا مال کیا جارہا تھا اللہ تعالیٰ نے این پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواسلام کی نعت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اورآپ ملی الله علیه دسلم نے آ کرعورت کے مقام کونکھارا۔ بتلایا کہا ہے لوگو! اگریہ بیٹی ہےتو تمہاری عزت ہے،اگر بہن ہےتو تمہارا ناموس ہے،اگر بیوی ہےتو زندگی کی ساتھی ہے، اگر مال ہے تواس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ (ج1 م 16)

## انوكهاواقعه

علاء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیوی بہت خوبصورت تھی جب کہ خاوند بہت برصورت اور شکل کا انو کھا تھا، رنگ کا کالا تھا۔ بہر حال زندگی گزرر بی تھی، نیک معاشرے میں زندگیاں گزر جایا کرتی ہیں۔ ایک موقع پر خاوند نے بیوی کی طرف و یکھا تو مسکر ایا خوش ہوا۔ بیوی و کیھر کہنے تھی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے پوچھا یہ آپ کو کیسے بیتہ جلا، بیوی نے کہا جب آپ جھے دیکھتے ہیں خوش ہوں قو مبر کرتی ہوں جھے دیکھتے ہیں خوش ہوں قو مبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے کے مبر کرنے والا بھی جنتی ہوں قو مبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے کے مبر کرنے والا بھی جنتی ہیں اور جب میں آپ کودیکھتی ہوں قو مبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے کے مبر کرنے والا بھی جنتی ہیں اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ (ج10 مے 40)

# لكه كراركا يت

Houseis built by hands but home is built by hearts.

الكش كاليك فقره ہے۔اس كوميرے دوستويا دكر ليجئے بلكه گھر ميں كہيں لكھ كرائكا ليجيً

کنے والے نے کہا کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں مگر جب ول جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوجایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو! ہم ان باتوں کوتوجہ کے ساتھ سنیں اور اچھی از دوا جی زندگی گزار نے کی کوشش کریں۔ ہم دیار غیر میں ہمیٹھے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے بھگڑ ہے جب مقامی انتظامیہ کو پینچے ہیں تو وہ اسلام پر ہستے ہیں ، وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کتی بدختی ہے۔ اگر ہم نے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر ہیں سمٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑ اند بنا کہیں جو کمیوٹی میں اور کی خول سے باہر اٹھانے کا موقع دیا چھوٹی جو ٹی ہا تی اور بنا کریں۔ ایسا جھڑ اند بنا کی جو کو ل سے باہر اٹھان ہی کہ دو الے سے تھوڑ ہے۔ آج الی سوج کمانوں کی بدنا می کی بجائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ آج الی سوج کمی دو تھوٹ کے خول سے باہر سے دو تھوٹ کے خول سے باہر اٹھیں۔ ہم مسلمانوں کی بدنا می کی بجائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ آج الی سوج کمی سے دو جھوٹ کے میں میں ہوٹ کی خور دی ہوٹ کے میں میں دو جھوٹ کے دو بیار کی کی دو بیار کی دو بیار کی کی دو بیار کی دو بیار کی دو بیار کی دو

ایک جوم اولاد آدم کا جدهر بھی دیکھتے ۔ ڈھونڈیے تو ہرطرف اللہ کے بندوں کا حال
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے
لڑائیاں ہوتی ہیں،اگرای حالت میں خاوند فوت ہوجائے تو بہی بیوی ساری زندگی خاوند کو
یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنااچھاتھا،میرے لئے تو بہت ہی اچھاتھا۔اگر بیوی فوت ہو
جائے تو بہی خاوند ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتن اچھی تھی،میرا کتنا خیال
مکمی تو پنجا بی کی ایک کہاوت ہے کہ ''بندے دی قدر آندی اے ٹرگیاں یاسرگیاں''۔
ہم بندے کی قدراس کے قریب رہتے ہوئے کرلیا کریں۔ کی مرتبہ بیدد یکھا گیا ہے
کہ میاں بیوی جھڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیے ہیں، جب ہوش آتی ہے تو

کہ میاں بیوی بھترے یں ایک دوسرے وطلاں دے دیے ہیں، بب ہوں ای ہے د خاوندا پی جگہ یا گل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس

BestUrduBooks.wordpress.com

آتے ہیں کہ مولون صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہوسکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کررہ سکیں ایسی صورت حال ہر گرنہیں آنے دینی چاہئے۔عفوہ درگز راورا فہام و تفہیم سے کام لینا چاہئے۔ بلکہ ایک رویٹھ تو دوسر ہے کومنالینا چاہئے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے۔ ایسے موسم میں دوٹھنا نہیں اچھا استے ایسے موسم میں دوٹھنا نہیں اچھا ہار جیت کی باتیں کل یہ ہم اٹھا رکھیں ہاتے دوتی کرلیں

ای مضمون کوایک دوسرے شاعرنے نے رنگ سے باندھاہے۔ زندگی یونہی بہت کم ہے محبت کیلئے روٹھ کروقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے (31 ص44)

# کامیاب زندگی

آج ہار نو جوانوں کے اندراگر بیٹوق ترقی کرجائے تو میرے دوستو! دنیا کی کوئی طاقت ہاری طرف میلی آئھ سے نہیں و کھے سکتی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کو اپنا کمیں ۔ تن آسانی کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی ہمیشہ محنت بگن اور مجاہدے کی زندگی ہمواکرتی ہے۔ (15 ص60)

# حضرت عبدالله بن مبارك كاواقعه

حضرت عبداللدا بن مبارک کے پاس حدیث کاعلم سیجنے کیلئے اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ ایک دفعہ دواتوں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ چالیس ہزار نکلیں۔اس دور میں لاؤ ڈائیٹیکر تو ہوتے نہیں تھے وہ حدیث سناتے تو بعض لوگ نماز کے مکبر کی مانندان کے الفاظ کواونچی آواز سے دہ دیتے تا کہ پورے مجمع تک آواز پہنچ جائے ان مکبر حضرات کی تعداد ۱۲۰۰ ہوا کرتی تھی۔ پو مجمع کتنا بڑا ہوگا ؟ اینے بڑے بوے بوے مجمع کے اندر بیٹھ کر حدیث کاعلم پڑھایا۔ (15ص60) ايك محدث كاواقعه

ایک محدث نے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتی کتابیں لکھیں کہ اگران کے بیدا ہونے کے دن سے لے کران کے مرنے کے دن تک اگر سارے دنوں کو گن لیا جائے اور جتنی کتابیل کھی ہیں ان کے صفول کو گن لیا جائے تو ہردن کے اندردی ضفات بغتے ہیں بیدکوئی آسان کا منہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کرمرنے تک کے پورے دن گن لئے جائیں کہ استے ہزاردن زندہ رہاوراتے انہوں نے صفحات لکھے اور آپس میں انہیں تقسیم کیا جائے تو ہردن کے اندراو سطاً دس صفحات بغتے ہیں۔ اب بارہ تیرہ سال تو علم حاصل کرنے میں ہی گزرے ہوں گے اگر وہ نکال دیں تو یہ دس کی بجائے بھی ہیں ہوجا تیں گے۔ ہیں صفحات کا ایک دن میں ہمارے لئے سمجھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے چہ جائیکہ اسے نئے سرے صفحات کا ایک دن میں ہمارے لئے بھی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفحاک میں ہوتا انہوں نے کئی محت کی ہوگی۔ (جام 61)

# سوینے کی بات

ہماری ذات سے لوگوں کوکوئی فائدہ بہنچ جائے تا کہ یہ ہماری نجات آخرت کا ذریعہ بن جائے ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کوڑا کرکٹ، گندگی، پا خانہ اور فضلہ جب خشک ہوجائے تو دیہاتی لوگ اسے کھیت میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کھیت میں بیڈال دیا جائے تو یہ زرخیزی کا کام کرتا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ اے انسان! سوچ تو سہی، ہم جے نجاست گندگی اور فضلہ کہتے ہیں اس کوکسی کھیت میں ڈالا جائے تو وہ کھیتی کو فائدہ پہنچا دیتی خاست گندگی اور فضلہ کہتے ہیں اس کوکسی کھیت میں ڈالا جائے تو وہ کھیتی کو فائدہ پہنچا دیتی سے ہم اگر اپنے ساتھی کو فائدہ نے پہنچا سکے تو پھر ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ ہم سلمہ کا، سے زندگی گزار نی ہے، اپنی ذات کا فائدہ دیکھیں، اپنے دوست احباب، امت مسلمہ کا، انسانیت کا فائدہ دیکھیں اور انسانیت کو ہم کچھنہ کچھدے کر جائیں۔ (ج1 م 69)

### قرآن .... تقويٰ

میں ایک فقرے میں ایک بات کو دو دفعہ دہراؤں ایسا کرنے سے اس بات کی بڑی اہمیت داضح ہوتی ہے کہ ایک سانس میں دو دفعہ یہ بات کہہ گیا اللہ تعالیٰ نے ایک فقرے میں دو دفعہ تقویٰ اختیار کرنے کا تھم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا تھم دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یآ ٹیھا النّاسُ اتّقُوا رَبَّکُمُ دیکھا اتّقُوا رَبَّکُمُ امر کا صیغہ ہے تھم دیا جا رہا ہے کہ اتّقُوا رَبَّکُمُ اینے رب سے ڈروتقوی کی کو اختیار کرو۔

يَّآيُهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِنُ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا 
زَوُجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُو اللَّهَ. ويَمَاشُروع مِن بَصَى تَقُولُ ،

زَوْجَهَا وَبَتَ مِن مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ اللَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلَنَظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدُ وَاتَّقُوا اللهُ . يهال بَصَى آيت مِن دو وقعد تقول كو اختيار كرنے كا حمر ديا ميا ميان كي اجمعت الله وقعد الله عنها واقع موجاتي ہے۔ (١٥ مـ 73)

### تقوى كےفوائد

تقوی عجیب نعت ہے اوراس کے اختیار کرنے سے نعتوں کے درواز سے کھل جاتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بصیرت عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَ مَنْ یُتِی اللّٰهَ (اور جوکوئی تقویٰ کو اختیار کرتا ہے) یُکھِّر عُنْهُ سَیّافیہ وَیُمْظِمُ لَهُ اَجُواْ. (الله تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اوراس کے اجرکو ہوا کر دیتا ہے۔) یعنی اس کو اجر بہت زیادہ عطا فرما تا ہے۔ یَائیھا الَّذِینَ امَنُواْ اِنْ تَعَقُّوا اللّٰهَ (اے ایمان والواگر تم تقویٰ اختیار کرو گئی اور جوفر ق بین الحکم فَوُ فَائنا (وہ تمہیں قوت فارقہ عطافر مائے گا)۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ ایسا نور جوفر ق بین الحق والباطل کردیا کرتا ہے۔ ایسی بصیرت عطا کردی جاتی ہے۔ فرقان عظا کردی جاتی اللّٰه یَجُعَلُ لَکُمْ فُو فَانَا (اگر تم تقویٰ اختیار کرو گئو تمہیں فرقان عطا کردے گا)۔ جب انسان تقویٰ کو اختیار کرتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللّٰدا کر کیبرا۔ (نام میل)

عجيب جيلنج

آج لوگ انجینئر ، ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ اس لئے کہ عالم بنیں گے تو پھر کہاں ہے ۔ کھا کیں گے۔ضروریات ہوتی ہیں اس لئے انجینئر ، ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اچھا میں آپ لوگوں سے ایک سوال بوچھتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں بھی کسی عالم باعمل کو یا حافظ باعمل کوبھوک بیاس سے ایڈیاں رگڑتے ہوئے مرتے دیکھا ہے؟

کوئی مثال ہے؟ نہیں۔ عالم باعمل ہو یا حافظ باعمل ہو، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرگیا ہو، کوئی مثال الی آپ نہیں دے سکتے۔ میں منبر پر بیٹھا ہوں۔ میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک مخص نے Ph.D انجینئر نگ کی ہوئی ہے لیکن موت اس حال میں آئی کہ بھوک بیاس سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرگیا۔ تو پھررزق علم دین کے راستے سے ملایاعلم دنیا کے داستے سے ملا؟ (ج1 س 79)

# خاندانی منصوبه بندی

1965ء میں سنا کرتے تھے کہ خاندانی منصوبہ بندی پڑکل کرو ورنہ 1970ء میں بھوکے مرجاؤ گے۔ 1970ء بھی آگیا پھر سنتے تھے کہ اگر 1980ء تک خاندانی منصوبہ بندی نہ کی تو انسان انسانوں کو کھایا کریں گے، 1980ء بھی آگیا۔ پھر کہا کرتے تھے کہ 1990ء تک اگر منصوبہ بندی نہ کی تو پھر لوگ اپنے بچوں کو کاٹ کر کھایا کریں گے، 1990ء ہوں آگیا۔ اللہ کے بندو! اللہ تعالی جونعتیں آج دے رہے ہیں وہ 1960ء والے انسان کو نصیب ہی نہ تھیں۔ دیکھا اللہ تعالی رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تھے تو دنیا ہیں ایک آدمی کارزق تھا اور آج اربوں کھر بوں انسان ہیں۔ اللہ تعالی نے استے انسانوں کارزق عطا فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہیں کیا یہ معد نیات نگل تھے۔ تھے۔ بہی نظرت تھیں۔ جب انسان تھوڑے تھے۔ تھے دہیں گارڈ تھیں کیا یہ معد نیات نگلتی تھے۔ تھیں بہیں نگلتی تھیں۔ جب انسان تھوڑے تھے دہیں کے اللہ تعالی نے خزانوں کے منہ کھول ویئے۔ سبحان اللہ۔ (جام 28)

تقویٰ اوررزق کے دروازے

رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالی کے ذمہ ہاں میں اس کا بھی قائل ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اتس کا بھی قائل ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ترتیب ہی کوئی نہ ہوتو ترتیب ہونی چاہئے۔ تاہم محنت توہم کریں مگر نگا ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگی ہوئی ہوں ۔ جب بیرحال ہوگا تو کوئی بندہ رشوت نہیں لے گا۔ جب اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمول گی تو پھر ملاوٹ کا مال کوئی نہیں کھائے گا، اس لئے کہ پھر وہ اللہ سے مائے گا۔ جب اللہ کو بھول کر اسباب پر نگا ہیں لگ جاتی ہیں تو پھر بیساری مصیبتیں کھڑی ہوجاتی ہیں۔ جب اللہ کو بھول کریں گے واللہ تعالیٰ رزق کے درواز وں کو کھول دیں گے۔ (ج1 ص83)

# قیامت کے دن کی حاضری

حضرت شخ عبدالقادر جیلانی "اپی شہرہ آفاق کتاب عدیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں۔
قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفسانفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
عیسائیوں سے پوچھیں گے کہتم نے مخلوق کومیراشریک کیوں بنایا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے نام لیس گے کہ انہوں نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے
انت قلت؟ (کیا آپ نے کہا تھا) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا ہیبت
الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ جب پچوں کے ساتھ سے
معاملہ ہوگا وہاں ہم جیسے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آج زبان سے الٹی سیدھی ہا تیں نکالنا
آسان مگر قیامت کے دن جواب دینامشکل کام۔ (جام 100)

# زبان کی لغزش

زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہوجا تا ہے۔ لیکن زبان سے غلط بات نکل جائے تو پھرا ختیار میں کیجھییں رہتا۔ حسن بھری رہمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جھے آبکہ چھوٹی سی بھی نے نفیجہ تھی کے دی کے نفیجہ کا دی کے بوجہ حضرت کیا نفیجہ کی نے نفیجہ کی کے دی کھی باوگ بڑی احتیاط ہے جس رہمی جارہاتھا، میں نے ایک بخی کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا بنی احتیاط ہے جلنا کہیں بھسل نہ جانا۔ اس نے جھے دیکھ کر کہا میں بھسل جمی گئی تو دوبارہ کھڑی ہوجاؤں گی، ذرا آپ اپنا خیال رکھنا اگر آپ بھسل کھے تو امت کا کیا ہے گا۔ آپ امت کے مقتدا میں کہیں آپ بھسل نہ جانا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جھے ایک چھوٹی می بھی نے استقامت کا سبق دے دیا۔ یکی بین معاذ ایک مثال منڈیا کی می ہودرہ وابان کی مثال منڈیا کی می ہودرہ وابان وہی بھی نکالت ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی بھی نکالتی ہے جو کہی کی می ہے گئی کرتے ہوگی کی کی ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی بھی نکالت ہے جو اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان ہے جمی بری گفتگو نکلے گ

# دل کیسے صاف ہوتا ہے

انسان جب توبہ تا ئب ہوتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہوجاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہوجاتی ہے، دل کی ختی دور ہوتی ہے اور جب انسان اللہ پاک کے سامنے سر ہمجو دہوکر اپنی اللہ بول سے بچی بکی تو ہہ کرتا ہے تو اللہ تعالی دل کو دھو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کووی کی گئی کہ اپنے دل کودھولیا کرو۔ آپ کہنے گئے، ''اے اللہ! پانی تو مہر ے وہاں پہنچنا نہیں میں اس کو کیے دھوؤں؟'' تو فر مایا '' بیدل پانی سے نہیں ، یہ تو میر سے صفور گنا ہوں کی معافی مائے گا، سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے۔'' یعنی اگر تو میر سے حضور گنا ہوں کی معافی مائے گا، عاجزی اور زاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کوصاف کر دیا جائے گا۔ عاجزی اور زاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کوصاف کر دیا جائے گا۔ کا اس سے دھلا ہے۔ (خ1 میں 114)

# ذراسنجل کے رہنا

میرے دوستومحفل میں بیٹھ کراپنے بارے میں برے کلمات نہ کہا کریں۔ جب آپ چلے جا کیں گے۔

بیتن آپ کے دوست ادا کریں گے۔بعض لوگ محفل میں بیٹے کراپی عاجزی اور مسکینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، درحقیقت وہ کہدرہے ہوتے ہیں کہ اعرفونی (مجھے پہچانو) دانا وَل کا قول ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھوتو زبان سنجال کربیٹھو، حاکم کی محفل میں بیٹھوتو نگاہیں سنجال کربیٹھو۔ انگر میٹھو۔

عام طور پرویکھا گیاہے کہ کمبی زبان انسان کی عمر کو چھوٹا کر دیتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ بولے گا اتنااییے سرپرزیادہ مصیبت لے گا۔ (ج1 ص104)

### عجيب كفيحت

حفرت خواجہ باتی باللہ بہت کم گوشے ایک آدی کہنے نگا کہ حفرت آپ نفیحت کریں ہمیں فائدہ ہوگا۔ حفرت نے جواب دیا جس نے ہماری خاموثی سے پچھنیں پایا۔ وہ ہماری باتوں سے بھی پچھنیں پائے گا۔ سامان اللہ کیا عجیب بات کہی۔ شاعر نے کہا۔

کہدرہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اس کے اللہ والے خاموش طبع ہوا کرتے ہیں، ہاں کوئی علمی بات ہوتو گفتگو کریں گے مسئلہ یو چھاجائے تو تفصیلات کھولیس کے گرانہیں باتوں کا چہانہیں ہوا کرتا۔

زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بو جھا پے سر پر رکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف کے گلے میں تھنٹی بائد ہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس کی گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ دانا وُں کا قول ہے کہ عقل مندسوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف انسان بول کرسوچتا ہے۔ (ج10 م104) نفيحت كااثر

**ایک آدمی حضرت حسن بصری کی محفل میں آیا۔ کہنے لگا، حضرت جمیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے** کہ ہمارے دل سو گئے،آپ نفیحت کرتے ہیں ہم پراٹر ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا جوسویا ہوا ہووہ تو جھنجھوڑنے سے جاگ اٹھتا ہے، اگرتم پھربھی نہیں جاگتے تو تم سوئے ہوئے نہیں،موئے <u> ہوئے ہو۔ کہ انسان اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بھی نصیحت قبول نہ کرے، گنا ہوں سے کمی</u> سی توبه نه کرے، نیک اعمال کی آئندہ سے نیت نہ کرے، یقینا اس کا دل سویا ہوانہیں بلکہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندہ ہوں گے ، کھاتے پیتے ہوں گے ، چلتے پھرتے **ہوں گے مگران کے اندر کا انسان مویا ہوا ہوگا۔ بالکل .... اندر نے انسانوں والی صورت نہیں** ہوگی۔من میں جھانگیں تو ان کی صورت حیوان کی سی نظر آئے گی۔کوئی کسی صورت میں ہے، كوكى كسى صورت ميس-اندرانسان كى شكل مو- يكسى قسمت واليكونفيب موتى ب-ا بيان من من أوب كريا جاسراغ زندگي تو اگر ميرانهيس بنتانه بن اينا تو بن اے انسان! تواییے من میں ذراح جا تک کراس دریچے کو کھول، اپنی اصلی تصویر کو ذرا د مکھے۔انسان جب اینے من میں جھانکتا ہے تواہے اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے۔ یہی فرمایا گیا كه تواین اصل تصویر کود مکیه، تخبه كیا مونا حاسیهٔ تعااور تو كیا بنا پهرتا ب؟ (ج1 م 116)

# الله كوراضي كرنے كاطريقه

سلف صالحین اللہ جل شانہ کوراضی کرنے کیلئے یوں عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی
کسی روشھے ہوئے کومنا تا ہے۔ سبحان اللہ! روشھے ہوئے رب کومناتے تھے۔ اگر کوئی غلام
بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے
مالک کے سامنے آگر ہاتھ جوڑ ویتا ہے اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میر ب
مالک آپ درگز رکر دیں آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میر ب دوستو! رمضان المبارک میں ہم
اللہ آپ درگز رکر دیں آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میر ب دوستو! رمضان المبارک میں ہم
اللہ رب العزت کے سامنے آگ طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں ، سر بسجو د ہوجا کیں اور عرض کریں کہ
اسٹانہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جو کوتا ہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کوقو معاف کرد ہے۔
آئندہ زندگی ہم تقویٰ اور پر ہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ (ج1 م 165)

#### اخلاص ومحبت سيےرو نے كا واقعہ

ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تبجد کی نماز میں دعا ما تنگتے ہوئے روتے ہیں۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' تیرے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا''۔ اللہ اکبر۔ کیاا خلاص کارونا تھا۔ (14م 141)

#### محنت كرنے كامہينہ

میرے دوستو ابقیہ سال تبجد ہیں جا گنا ہم جیسے کمزورلوگوں کیلئے تو مشکل ہوتا ہے، چلو رمضان المبارک ہیں روز ہ رکھنے کیلئے جاگ ہی جاتے ہیں تو پھراس میں چندر کعت نقل بھی پڑھ لیا کریں۔ دن کے اوقات ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزار دیا کریں۔ ایک مہینہ غیبت چھوڑ دیں، لالینی چھوڑ دیں، دوستوں کے ساتھ ایک ایک دو دو تھنٹے کی ملاقا تیں چھوڑ دیں، ہم سب سے اجنبی بن جا کیں۔ ہم کہیں کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کیلئے محنت کرنے کامہینہ ہے، کمانے کامہینہ اس کو کمالیس جتنا کماسکتے ہیں۔ (ج1ص 167)

### ز کو ۃ ادانہ کرنے کی سزا

ہاں اگر اللہ رب العزت کسی کو مال ودولت بھی عطافر مادے تو وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے نیکی کمانے میں خرچ کرے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتوں کو جتنا شوق زیور بنانے کا ہوتا ہے اتنا ذکو ۃ دینے کائیس ہوتا۔ غفلت کرلیتی ہیں۔ قیامت کے دن زیورات کو اس کیلئے جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا۔ سلانیس بنادی جا کیں گی۔ فَتُکُولی بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُو بُهُمُ وَظُهُو رُهُم ان کی بیشانیوں کو واغا جائے گا پھران فی بیشے کو واغا جائے گا اور کہا جائے گا ھالمَا مَا کَنَدُنُهُم اس کِہلوؤں کو واغا جائے گا چران کی بیشے کو واغا جائے گا اور کہا جائے گا ھالَمَا مَا کَنَدُنُهُمُ اس کِہنے کے جع کرایا۔ فَلُو قُوا مَا کُنَدُمُ مَا کُھُورُ وَنَ کِسِ مَا اس کے جع کرنے کا مزا چھو۔ (ج1 میں 190)

# دن بدلتے در نہیں گئی

میری بہن! تو نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کرلے ورنہ اللہ رب العزت اگر

ناراض ہو گئے تو تیرے دن بدلتے ہوئے تھے پتہ بی نہیں چانا۔ تیرے دل کا سکول
چین جائے گا، تیری زندگی کی خوشیاں چین جائیں گی، تو پھر روتی پھرے گی، تیرے

بال بھرے ہوں گے، چیرے پر اداسی چھائی ہوگی۔ آج اللہ تعالی نے تھے خوشیال

دیں ہیں تھے صحت دی ہے آج تھے اللہ رب العزت نے عزت دی ہے تو آئ رب

العزت کی فرما نیر داری کرنے ۔ اپنے اللہ کوراضی کرلے اس لئے کسی نے کہا ہے۔

یخزاں کی فصل کیا ہے فقطان کی چٹم پوٹی وہ اگر نگاہ کردیں تو ابھی بہار آئے

جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے زندگیوں میں بہار آجاتی ہے اور جب وہ رحمت کی

نظریں ہٹالیتا ہے زندگی میں خزاں آجاتی ہے۔ (ح10 198)

#### خلوص ومحبت کے دوآ نسو

خلوص ومحبت کے دوآ نسوبی بڑے قیمتی ہوتے ہیں کاش کہ میں بھی نصیب ہوجاتے: ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو کاش کہ ان آنکھوں سے دوالیسے آنسوگر جائیں

(51%)

# سوچنے کی باتیں

سوچنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے عورتوں کیلئے اس اجر و ثواب کو کتنا آسان کردیا۔وہ گھر میں نماز پڑھ لے گی تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملےگا۔ اسے گھر میں بچوں کی اچھی تربیت کرنے اور جاگنے کی وجہ سے سرحد پر پہرہ دینے والے مجاہد کے برابراجر ملے گا۔اللہ رب العزت نے عورتوں کیلئے کتنی آسانیاں فرمادیں۔ (ج1 م 206)

### آسان نيكيان

بعض روایات میں آتا ہے کہ کی عورت نے اپنے ماں باپ کے گھر میں یا اپنے خاوند
کے گھر میں کوئی ایک چیز جو بے ترتیب پڑی ہوئی ہواس کواٹھا کر ترتیب سے رکھ دیا، اس
کے بدلے اللہ تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، جنت
میں ایک ورجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب سو چئے کسی کو اس مسئلے کاعلم ہوتو عورت دن میں کتنی
نیکیاں کماسکتی ہے، کچن کی چیزیں ترتیب سے رکھ سکتی ہے، گھر کے کتنے کیڑے ترتیب سے
رکھ سکتی ہے۔ عورت گھر کی کتنی چیزیں ترتیب سے رکھتی ہے مگر ان بیچاریوں کو مسئلے کاعلم نہیں
ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کاشوق عطافر مائے۔ آمین (31 ص 206)

### اللدتعالى كىستارى

بیتواللدتعالی کی رحت اوراس کی مہر پانی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں پھر
مجھی دنیا ہماری تعریفیں کرتی ہے۔ کتاب' اکمال اُشیم'' میں ایک بجیب بات تکھی ہے'' اے
دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی'۔
مطلب بیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے گنا ہوں کوڈ ھانیا ہوا ہے تیرے گنا ہوگوں کی نظر
سے اوجھل ہیں اس کے لوگ تیری تعریفیں کرتے ہیں، جو تیری تعریف کر رہا ہے درحقیقت وہ
تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے جس نے تیجے چھپایا ہوا ہے۔

ا بعدوست اگرانندرب العزت مخلوق کی زبان سے تیری الی تحریفیں کروائے جس کا تو مستحق نہیں او تجھے جا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ایسی آخریفیں کرجس کا وہ مستحق ہے۔ (ج1م 211)

# اللدكى ناراضكى كى نشانى

اللہ تعالیٰ جب انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لینی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس کی پہلی نشانی ہے کہ انسان کواپنے عیب نظراؔ نے شروع ہوجاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تواس کی پہلی نشانی ہیہے کہ اینے عیب اپنی نظر سے یوشیدہ

ہوجاتے ہیں۔اس لئے انسان اینے اور نظر ڈالے اپنی کوتا ہیاں سامنے ہوں۔ (ع<sup>1</sup> م 212)

#### قارون کے دھنسنے کا واقعہ

# الله تعالیٰ پرایمان کے فوائد

ایک بندہ اللہ پریفین رکھتا ہے۔ ایمان رکھتا ہے اب اس پرکتنی ہی بردی مصیبت کیوں نہ آجائے وہ یہی ہے گا جواللہ کومنظور۔ جب اس نے کہا جواللہ کومنظور تو سارا زبنی ہو جو ختم ہو گیا۔ مثلاً ایک آدمی کے گھر کو آگ لگ جائے ، ایک آدمی کے بیوی ہے جل کر مرجا کیں یا ایک آدمی کا ایک بیڈنٹ میں سب کچھ تباہ ہو جائے اور اس کے پاس دوسرے لوگ جا کیا آدمی کا ایک بیڈنٹ میں سب کچھ تباہ ہو جائے اور اس کے پاس دوسرے لوگ جا کرافسوں کریں تو وہ کہے گا جواللہ کومنظور۔ جب اس نے بیدالفاظ کے کہ جواللہ کومنظور تو سارے کا سارامعاملہ اللہ کے سپر دکر دیا لہٰذا پاگل ہونے سے بی گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تصور اور یقین کا فائدہ بیے کہانسان ایک متوازن زندگی گزارتا ہے نفس اور شیطان سے بیٹاس کیلئے آسان ہوجاتا ہے۔ (ج1 م 250)

# علم اورمعلو مات میں فرق

دیکھیں ایک معلومات ہوتی ہے اور ایک علم ہوتا ہے۔ معلومات اور چیز ہیں علم اور چیز ہے۔ غیر مذاہب کے لوگ بھی عربی زبان پڑھتے ہیں ،غیر مسلموں کو نقیر نے باہر ملکوں میں دیکھا اتنی بیاری عربی بول رہے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے عربی میں گفتگو کرتے ہوئے جیران ہو جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی قرآن پاک کی تفسیر جانتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کا آگریزی میں ترجمہ کیا۔" پاٹھل' وہ اس وقت تک غیر مسلم تھا۔ ہمیں تصور نہیں کہ باہر کے ملکوں کی یونیور سٹیوں میں قرآن پاک پر یہودی کتنا وقت دیتے ہیں ، کتنی محنت کرتے ہیں۔ مگر وہ معلومات ہوتی ہیں علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ کینے اور تعنی ہے کوئیر اس کو تا اس (قرآن) سے بعض لوگوں کو گر ابی ملتی ہے اور بعض

# یور پین کے پاگل ہونے کی وجہ

یورپ میں اگر کسی کا کارو بار محسب ہوجاتا ہے تو کئی الی مثالیں بھی ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ چبا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک فیصلے نہیں کئے۔ میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ بس اس طرح سارے کے سارے نقصان کو اپنے سرلے لیتے ہیں۔ جب وہ یو جھا پنے سر پر لیتے ہیں تو د ماغ تو خراب ہونا ہی ہے۔ آپ جیران ہوں گے کہ نیویارک کے ایک شہر میں سوسے زیادہ پاگل خانوں کی شاخیں ہیں اور ہمارے پورے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں ہمیں پید ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہاں لوگوں کے پاگل ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ (ج1 ص 249)

# یا گل ہونے کی بنیا دی وجہ

پاگل ہونے کی بنیا دی وجہ رہے کہ زندگی میں جو پریشانی آتی ہےاسے اپ او پر لے لیتے ہیں۔مثلاً بیوی طلاق لے کر چلی گئی، بیوی بے وفائی کرگئی، وہ خود پاگل ہو گئے ، کاروبار شھے ہوا توالیاغم سریہ سوار ہوا کہ پاگل ہوگئے۔ (ج1 ص250)

BestUrduBooks.wordpress.com

### احچھاسوال

ایک آدی نے سوال کیا اور اس نے برد Critical سوال کیا۔وہ کیمونسٹ تھا کہنے لگا کہ آپ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ (ج1ص 250)

#### اجهاجواب

اگر ہم سوچیں تو بظاہراس کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے شیطان کے ماننے کی۔وہ کہنا تھا کہاچھائی برائی ہم خود کرتے ہیں نام شیطان کالگادیتے ہیں۔شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ فقیرنے اسے ایک بات سمجھائی کہ ديكصيں بھئى بالفرض ميں جاند پر جاؤں اور جاند پرجا كر مجھے كہيں گلقند بڑى ہوئى نظر آ جائے۔تو گلقند دیکھ کرمیں ایک نتیجہ نکالوں گا کہ یہاں جاند کے اوپر کہیں نہ کہیں گل بھی ہاور کہیں نہ کہیں قد بھی ہاوروہ دونوں آپس میں ملے تو گلقند بن گی۔ گلقند کا وجودگل کے وجوداور قند کے وجود ہونے کی دلیل ہوتا ہے، جہاں بھی مرکب موجود ہوتا ہے وہ عناصر کے موجود ہونے کی دلیل ہوتا ہے عناصر ملے تو مرکب بنا۔ای طرح اگر یانی موجود ہے توبیہ اس بات کا جوت ہے کہ یہاں ہائیڈروجن اورآسیجن موجود ہے۔ یانی کا موجود ہوتا ہائیڈروجن اورآسیجن کے وجود پر دلیل ہے۔ای طرح گلقند کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہیں کوئی چیز ہے جوسراسرگل ہاور کہیں نہیں کوئی چیز ہے جوسراسرقند ہے اور جب بیدونوں چیزیں آپس میں ملیں تو گلقند بن گئی۔ کہنے نگا ہاں بات تو بیٹی ہے۔ فقیرنے کہا کہ اگر غور کریں تو انسان خبر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اب میہ مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجو د ہوجو سراسر خیر ہوا در کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجو د ہو جوسراسرشر ہو۔ جوسراسر خیر ہے اس کوہم فرشتے کہتے ہیں جوسراسرشر ہے اسے ہم شیطان كتيج بي اورجودونون كالمجموعة اسان كتيج بير- (15 م 251)

# امريكي غيرمسلم كاواقعه

جھے ایک صاحب کے کہنے گئے میں روز ہے رکھتا ہوں۔ وہ امریکن تھے میں نے کہا وہ کیوں تم تو غیر مسلم ہوتم کیسے روز ہے رکھتے ہو؟ کہنے لگا کہ سال میں کچھ وقت انسان پر ایسا گزرنا چاہئے کہ وہ ڈاکننگ کرے۔ جب ہم کچھ عرصہ کیلئے Digestive system کوفارغ رکھتے ہیں تو جسم کے اندر کچھ رطوبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتم ہوجاتی ہیں۔ بہت ی یہ چید وہم کی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں۔ بھوکا رہنے سے Digestive system پہلے سے ذیادہ مضبوط ہوجاتا ہے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ میں نے اور میری ہوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سال میں ایک مہیندای طرح روزہ رکھ کر ڈاکننگ کیا اور میری ہوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سال میں ایک مہیندای طرح روزہ رکھ کر ڈاکننگ کیا باخصوص وہ لوگ جوغیر شادی شدہ ہوں وہ زیادہ روز ہے کہ ہم مسنے ایام بیش کے تین روزے رکھیں باخصوص وہ لوگ جوغیر شادی شدہ ہوں وہ زیادہ روزے رکھیں۔ یہ جوکا رہنا انسان کے اندر ایک ذیارہ تا تیا کہ اس کی شہوانی قوت مناسب رہ سکے۔ آج کے غیر مسلم اس کے اندر مادی فاکدہ دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فقیر نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوسے زیادہ ایسی مثالیں سنت میں دیکھی ہیں کہ جن کو ہو بہوسائنس کی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ (31 می 253)

#### خاندانی منصوبه بندی

ہماری نظر کس پڑئی؟ اپنی جیب پرگئی، اللہ کے نزانوں پرندگئی۔ہم نے کہا، آبادی بڑھ جائے گی ہماری جیب کث جائے گی۔اللہ کے بندے! تو جیب پرنظر ڈالٹا ہے، اللہ کے نزانوں پر کیوں نہیں ڈالٹا۔ آج کل پورامغرب مسلمانوں سے خوف کھا تا ہے، کیوں؟ کہتا ہے ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی کہ کہیں بیمسلمان ہماری طرف رخ نہ کرلیں۔الحمد للہ آج دنیا میں میں استے مسلمان ہیں کہ اسرائیل کی طرف منہ کرکے پیٹاب کردیں تو اسرائیل میں میں استے مسلمان ہیں۔مسلمانوں کے اندرسازشیں کررہے ہیں۔ان کوآ پس میں لڑارہے ہیں۔اس لئے کہا گریدا سے بڑھ گئے اوران میں اتفاق ہوگیا تو یہ باطل کود نیا سے ختم کردیں ہیں۔اس لئے کہا گریدا تنے بڑھ گئے اوران میں اتفاق ہوگیا تو یہ باطل کود نیا سے ختم کردیں ہے۔ (32 ص 72)

### خاندانی منصوبه بندی کا توڑ

آج دنیا کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پڑی کر یں لیکن میرے بیارے مجبوب سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایس عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، میں
قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ ایک سے ان آ کرع ض کرتے ہیں۔ اے اللہ ک
نی صلی اللہ علیہ وسلم امیری ایک بیوی ہے مگر رزق کی تگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں، جا ایک نکاح اور کرلے، چنا نچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں، کہتے ہیں،
اے اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم امیری دو بیویاں ہیں خرچے میں ذرائنگی ہے۔ فرمایا، جا
ایک نکاح اور کرلے۔ تیسرا نکاح کرلیا پھر خدمت میں آکر عرض کرتے ہیں، اے اللہ ک
بی صلی اللہ علیہ وسلم اختین بیویاں ہیں خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، چوتھا نکاح کرلے، اس نے
چوتھا نکاح کرلیا۔ پھر آکر عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچار بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، چوتھا نکاح کرلے، اس نے
تھوڑا ہے۔ فرمایا، حج پر چلا جا۔ ظاہر میں خرچہ زیادہ ہور ہا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر
کرت سے درزق پڑھا رہے ہیں۔ تو نظرا پی جیب پرد کھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر
کرکت سے درزق پڑھا رہ جیں۔ تو نظرا پی جیب پرد کھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر
کمنی جائے۔ بیا چھی طرح ذبی نشین کرلیں کہ م کئی منصوبہ بندی کے پر دورا می ہیں تا ہم
خاندانی منصوبہ بندی کے مخالف ہیں۔ (ح م م 20)

### الله يريقين كأمطلب

ہم اللہ کورب بمجھ کراللہ کے نزانوں پر نظر رکھیں۔محتر م سامعین! گھر میں آٹا نہ ہوتو پھر سارے رور دکر دعا کیں مائلتے ہیں۔مزہ تو تب ہے جب گھر میں آٹا بھی پڑا ہو پھر رور وکر دعا کیں مائکیں کہ اے اللہ!رزق دینے والاتو ہی ہے۔اس کو یقین کہتے ہیں۔

### نظراورخبر كاراسته

آج کاانسان اپ مشاہد اور تجربات پراپی زندگی کی بنیادر کھتا ہے، اس کونظر کاراستہ کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی کے حکموں پراپی زندگی کی بنیادر کھنے کو خبر کا راستہ کہتے ہیں۔ نظر کا راستہ اور ہے۔ جونظر کے راستے پر چلے گاوہ کھڈے میں گرجائے گا، جو خبر کے راستے پر چلے گاوہ اللہ کی ذات سے ل جائے گا۔ آج ہم نظر کے راستے پر چلے گاوہ اللہ کی ذات سے ل جائے گا۔ آج ہم نظر کے راستے پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرناوہ ہے جو ہماری ہمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین! للہ تعالیٰ کا تھم ہمجھ میں آئے یانہ آئے ہم نے اس پڑمل کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کے تھم سے ہٹ کر ہمیں ظاہری طور پر کامیا بی نظر ہوگی ہوت ہمی وہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ظاہر میں کامیا بی ہوگی آئیں حقیقت میں ناکا می ہوگی۔ جس طرح انسان خود ناقص ہے، اس کے تج بات اور مشاہدات بھی ناقص ہیں ای طرح انسان خود ناقص ہے، اس کے تج بات اور مشاہدات بھی ناقص ہیں ای طرح اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی ناقص ہوگی اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا بل ہیں اس طرح اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا مل ہوگی۔ (جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا بل ہیں اس طرح اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا مل ہوگی۔ (جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا میں اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا مل ہوگی۔ (جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا میں ہوگی۔ اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا مل ہوگی۔ (جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا میں ہوگی۔ (جس طرح اس کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا میں ہوگی۔ (جس طرح اللہ کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا میں ہوگی۔ (جس طرح اللہ کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا میں ہوگی۔ (جس طرح اللہ کے مطابق گزرنے والی زندگی بھی کا میں ہوگی۔

# كمس الرسول صلى الله عليه وسلم

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جوا یک جلیل القدر بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔ ایک باندی میرے لئے ایک تولیہ کافی میلا تھا۔ حضرت انس نے کہا کہ اس کوصاف کرکے لئے آؤ۔ وہ باندی بھا گی ٹی اور جلتے تندور میں اس تولیے کوڈ الا اور اٹھا کروا پس لے آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف سخر امیرے سامنے تھا۔ جھے چرائی ہوئی میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دھلوائے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ خشک کرنے کیلئے یہ تولیہ پیش کیا جس سے مبارک دھلوائے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ خشک کرنے کیلئے یہ تولیہ پیش کیا جس سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپ ہاتھ مبارک خشک کے ، اس دن سے آگ نے اس تولیہ کو

جلانا چھوڑ دیا۔ جب بیمیلا ہوجاتا ہے ہم اے آگ میں ڈالتے ہیں آگ اس میل کوتو کھا لیتی ہے۔صاف تولیہ ہم آگ ہے باہر نکال لیتے ہیں۔

سیدہ فاطمہ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہانے روٹیاں لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دو بنا کردیں۔ کافی دیر کے بعد جب سب لگ گئیں تو جیران ہوئیں کہ اس میں سے ایک دو پک بی نہیں رہیں ، اسی طرح آئے کا آٹا موجود ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا! کیا ہوا؟ عرض کیا جضور صلی اللہ علیہ وسلم! دو تین روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہیں۔ فرمایا، بیٹا! کیا ہوا؟ عرض کیا جضور صلی اللہ علیہ وسلم! دو تین روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہیں۔ فرمایا، بال یہ وبی روٹیاں ہوں گی جن پر تیرے والدے ہاتھ لگ کے اب آگ اس آئے پر ارتبیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام جس چیز کوچھو لیتے تھے اس پر یوں اثر ات ہوجاتے تھے۔ (ج2 م 20)

# عشق اورعكم كاباجمى تعلق

جہاں سوزعشق ضروری ہے وہاں کیف علم بھی ضروری ہے۔ بیدونوں ایک دوسر ہے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر فقط عشق ہوتو انسان بدعات کا مرتکب ہوجا تا اور اگر فقط علم ہوتو انسان کبر میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ علم عشق کومتو ازن رکھتا ہے جبکہ عشق علم میں تو اضع بیدا کرتا ہے۔ دونوں ضروری ہیں ایک چیز ہوگی تو بندہ مارکھا جائےگا۔ (25 ص 119)

# صرف عشق بدعات كاما خذب

صرف عشق ہوگا تو انسان کو بدعات میں جتلا کردے گا۔ ای لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوزیادہ عشق کا دعوی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 'علموں بس کریں اویار' اس لئے کہ علم سے ان کا کوئی واسط نہیں ہوتا۔ بیچارے کہ بیٹھتے ہیں ' تہاڈی نئے ویلے ساڈی ہرویئے'۔ استغفر اللہ۔ یہ اندھاعشق ہی ہے جو قبروں کو بجدے کروا تا ہے۔ پیروں کی اتنی اتنی بڑی تصویریں گھروں میں لگوا تا ہے اور صبح کے وقت کہلوا تا ہے ' بابا جی تہاڈا ای دتا کھا ندے آں' ایسا کیوں؟ اس کے کہ عشق کا بچھے حصہ ان کو ملا ہوتا ہے گرعلم سے خالی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسی با تیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسی با تیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسی با تیں کرتے ہیں۔ جب کرالے صوفی وہ ہوتا ہے جس میں عشق بھی ہوا ورعلم بھی ہو۔ (ج2 س 119)

# ابل علم حضرات كيلئة مفيدمشوره

ای لئے اہل علم حضرات ہے کہتے ہیں کہآئے! ذرااپنے آپ کومٹا کرتو دیکھئے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا:

قال رابگور مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو

کہ تواپ قال کوکسی مردحال کے قدموں پر ڈال دے اور کسی کے سامنے اپنے آپ
کو پا مال کرد ہے پھر دیکھنا کہ خوش بختی کس طرح قدم چوش ہے۔ مگر یہ بہت مشکل کام ہے۔
کیونکہ نفس بہانے ڈھونڈ تا ہے، نفس جمتیں بنا تا ہے، وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کر
سکتا حالانکہ اسی نفس کے منانے بیس ہی انسان کی عافیت ہے۔ اسی تواضع میں انسان کی
بلندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ تَوَاضَعَ بِنَهْ دَفَعَهُ الله (جو اپنے
بلندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ تَوَاضَعَ بِنَهْ دَفَعَهُ الله (جو اپنے
بلندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ تَوَاضَعَ بِنَهْ دَفَعَهُ الله (جو اپنے
ہیں)۔

جوالی وصف ہوتے ہیں بھیشہ جھک کے دہتے ہیں صراحی سرگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیانہ صراحی سراحی سراحی سراحی سراحی سراحی سراحی سرجھائے تو کیا پیانے کو بھر سکے گی؟ نہیں، پیانے کو بھرنے کیا اسے سرجھانا پڑے گا۔ای لئے کہنے والے نے کہا:

تو اضع کا طریقہ سکے لولوگو صراحی ہے کہ جاری فیض بھی ہادر جھی جاتی ہے گردن بھی جو گردن بھی جو گردن بھی جو گردن بھی جو گردن بھی درااللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کرد کی میں عارف کے سامنے اپنے آپ کو پا مال کرے دیکھتے، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیسے قدر دانی فرماتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا:

صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن سوکتابوں اور سو درقوں کوتو آگ میں ڈال دے اور جان و دل کواپیخ محبوب کے حوالے کردے، پھر تہمیں محبوب حقیق کے وصل کا جام نصیب ہوگا۔

منادے اپنی ہستی کو اگر پچھ مرتبہ چاہیے کدوانہ خاک میں ال کرکل وگلزار بنتا ہے

(J20 **/**27)

# ہ تنی انسل بن کرر ہنے کی **ن**رمت

اس کے برعکس آگ کودیکھتے ،کہیں بھی ذرا آگ گئے تو ہر بندہ یہ کہے گا ، بھا گو بھا گو! اس کمبخت کو بچھاؤ ۔ گویا آگ کا اوپر اٹھنا کوئی بھی پہند نہیں کرتا ۔ گر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جوغا کی النسل بن کررہنے کی بجائے آتشی النسل بن کررہتے ہیں۔

ایک صاحب کی آدی کے پاس گئے، کہنے لگا تحضرت! تھوڑی کی آگ جا ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا، حضرت! تھوڑی کی آگ لینے آیا ہوں۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ارے اتو سنتانہیں۔ کہنے لگا، حضرت! میں دھوال تو سلگا ہواد کھی دہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، حضرت! میں دھوڑی آگ جلتی بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا تو نہیں ہے؟ کہنے لگا، حضرت! اب توانگارے بھی بنا شروع ہوگے ہوتوں ہے، مجھے میری بات بحصر نہیں آتی ؟ کہنے لگا، حضرت! اب توانگارے بھی بنا شروع ہوگے ہیں۔ وہ کہنے لگا، حضرت! بہی تو آگ تھی جس کی میں آپ کو نہیں۔ وہ کہنے کی نکل یہاں، سے دفع ہوجا۔ کہنے لگا، حضرت! بہی تو آگ تھی جس کی میں آپ کو خبر دینے کیا تا اللہ اللہ میں ہوگا۔ جب نہا فصر میں آگیا تو غصر کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ خبر دینے کیلئے آیا تھا۔ تو تو آگ لگ جاتی ہا وہ جب بورا غصر میں آگیا تو غصر کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ جب نیادہ ہونا ہے۔ جبکہ میسلہ لیو شیطان تک جاکر ماتا ہے۔ اللہ سے جب نہدیا سال ہوتا ہے۔ جبکہ میسلہ لیو شیطان تک جاکر ماتا ہے۔ اللہ سے تو بھر کو داباللہ ۔ (جو میں 120)

# زندگی گزارنے کے دوانداز

کائات میں موجود ہر چیز کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے کے دوانداز ہوتے ہیں،
ایک مثبت انداز اور ایک منفی انداز۔ اس بنیاد پر زندگی گزار نے کے بھی دوانداز ہیں مثبت انداز زندگی اور منفی انداز زندگی۔ ہرانسان کے اندر مثبت سوچ بھی موجود ہوتی ہے اور منفی سوچ بھی۔ زندگی کے معاملات کے مثبت پہلو بھی۔ زندگی کے معاملات کے مثبت پہلو برنگاہ رکھتا ہے۔ فرق میہ ہے کہ جو پرنگاہ رکھتا ہے۔ فرق میہ ہے کہ جو انسان مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ مثبت فیصلہ کر کے انتہاؤہ اور بہتر نیچا کی اخذ کر لیتا ہے اور منفی زاویہ سے دیکھنے والا ہوتا ہے وہ مثبت فیصلہ کر کے انتہاؤہ کا مقولہ ہے:
منفی زاویہ سے دیکھنے والا منفی فیصلہ کر کے نقصان اٹھا تا ہے۔ ایک انگلش رائٹر کا مقولہ ہے:

The life is ten percent how to make it, and ninty percent how to take it.

یعن دس فیصد آپ کی وہ زندگی ہے جسے آپ اپنی محنت اور ہاتھ سے بناتے ہیں اور نوے فیصد زندگی وہ ہے جسے آپ اول اور معاشرے سے تبول کرتے ہیں۔اب انسان ماحول سے نوے فیصد زندگی کس انداز سے قبول کرتا ہے؟ بیاس کی اپنی سوچ پر مخصر ہے۔چاہے تو شبت سوچ کے ذریعہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے شبت پہلو پر نگاہ رکھے اور فائدہ حاصل کرلے چاہے تفی پہلو پر نگاہ رکھ کر خلط نتائج اخذ کرلے۔(25 ص 133)

قاری حضرات کی خدمت میں

جارے ہاں قاری صاحبان تو بچوں کو بہت مارتے ہیں۔ یہ بچوں برظلم کرتے ہیں، روزمحشران سے پوچھ ہوگی۔ مارنے والے ظالم ہیں اور جن کو مارا جار ہاہے وہ مظلوم ہیں۔ قیامت کے دن دونوں ظالم اورمظلوم بن کر پیش کئے جا ئیں گے۔شریعت میں اس طرح مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ہم نے بڑے بڑے علماءاورمفتی حضرات سےاس مسئلہ کی تحقیق کی ہے۔البتہ شریعت سے کہتی ہے کہ اگر بیچے کوسزا دینا ضروری بھی ہوتو اوسط درجہ کے تین تھیٹراگائے جاسکتے ہیں، تین سے زیادہ نہیں اور وہ بھی چہرہ کے علاوہ کسی اور جگہ بر کیونکہ چہرہ پر مارنے کی ممانعت آئی ہے لیکن ہمارے ہاں تو بچہ تھوڑا سا بھول جائے تو ڈیڈا دے ماریں مے نہیں ویکھتے کہ سر پرنگ رہاہے، ناک پرنگ رہاہے یا کہاں لگ رہاہے۔ارے اللہ کے بندے!وہ بچہ ہے بتم نہیں بھو گتے ؟اگراس قاری صاحب سے وہی یارہ سنا جائے تو دس دفعہ بھولیں گے۔اور بیج نے تو بھولنا ہی ہوتا ہے۔اس نے کوٹسی چوری کر لی ہے یا کوئی اور جرم کرلیا ہے جواس قدرسز ادی جاتی ہے۔اس طرح تو بچے سنورنے کی بجائے الٹامجر جاتے ہیں اور دین اور مدارس سے باغی ہوجاتے ہیں۔قاری صاحب تو سجھتے ہیں کہ وہ احیما كرر بے بيں اور ثواب كا كام بے ليكن بير كناه ہے جس كا جواب آخرت ميں دينا يزے كا۔ دراصل جولوگ بچوں کو مارتے ہیں عموماً اپنے نفس کی وجہ سے مارتے ہیں اور کو باا بنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مارتے ہیں کہ ہم اس بیج کو سمجھانے سے عاجز ہیں،اس کوا چھے طریقہ ہے سمجھانے سے قاصر ہیں مگرانہیں یا در کھنا جا ہے کہ شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں

BestUrduBooks.wordpress.com

ديتي كه يج كي بديال پهليال تو زدي جائيس - (ج2 ص140)

#### مثبت سوچ

اٹلی کا ایک ڈاکٹر بڑامخنتی آ دمی تھا۔ وہ عربی جانتا تھا اوراس نے عرب حکماء کی عربی کتابوں کا ترجمہ اطالوی زبان میں کیا۔اےاس کام میں دوسال کھے۔اس کے بعدوہ بیار ہوگیا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کد کینسر کا مرض ہے اور میر بھی بتایا کہ زیادہ سے زیادہ دوسال تک بیزندہ رہےگا۔ دوسال کے بعداس کی Death (موت) متوقع ہے۔اب وہ بستر یرآ رام کی حالت میں تھا۔اس کے دل میں بیآ رز و پیدا ہوئی کہ کاش! میں عرب حکماء کی باقی کتابوں کا ترجمہ بھی اپنی اطالوی زبان میں کردوں تا کہ مخلوق کا فائدہ ہو۔ چنانچہ اس نے Decide (فیصلہ) کرلیا کہ ترجمہ کرنا ہے۔اس نے لائبریری میں سے عرب حکماء کی بہت ی کتابیں منگوالیں جو کہ طب و حکمت سے متعلق تھیں۔ جب ان کی Sorting (چھان بین) کی کہ کونسی کتابیں اہم ہیں جن کا ترجمہ ہونا چاہئے تو وہ کتابیں اس نے الگ کرلیں اورانہیں گنا تو وہ اسی (80) کتابیں تھیں ۔اب وہ ترجمہ کرنے کیلئے وہنی طور پر تیار ہوگیا۔ حالانکہ وہ بیارتھا، کینسر کا شدید مریض تھا، اس سے بڑھ کرید کہ اسے موت سر پر منڈلاتی نظرآ رہی تھی لیکن اس سب کے باوجودوہ اس عظیم مہم کیلئے بالکل تیار ہو گیا۔اس نے ترجمہ کرنا شروع کردیا۔اسے ہردن وقت کے کم ہونے کا احساس بھی دامن گیرتھالیکن وہ اسين كام مين لكار با-آب جيران مول كے كماس في يورے دوسالوں كے اندر 80 کتابوں کاتر جمہ اطالوی زبان میں کمل کرلیا۔ (ج2ص146)

### ڈاکٹر کی ذمہداری

یور پی ممالک میں ڈاکٹر صاحب قریب الموت لوگوں میں یوں وقت کا احساس پیدا کردیتے ہیں۔لیکن ہمارے ہاں Third World ( تیسری دنیا) میں Death ( تیسری دنیا) میں expected (قریب الموت) مریضوں کو ہتاتے ہی نہیں کہ اسنے دنوں میں اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ بلکہ اس سے یہ بات چھیائی جاتی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یورپ میں تو بالکل کھالفظوں میں بتادیتے ہیں تا کہ مریفن وہنی طور پراس کیلئے تیارہ و سکے اور جن سے لین وغیرہ کرتا ہے وہ کرلے اور گھر والول کو نصیحت وصیت کر سکے۔ ای طرح یہاں بھی ڈاکٹر وں کوچاہئے کہ بتا دیا کریں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تو بہ کرلے اور اس کی برکت سے ایمان کی حالت میں چلا جائے اس لئے کہ مؤمن کا عقیدہ ہے کہ یہاں کا مقام عارض ہے اور ایک ون تو مرناہی ہے اس لئے اگر بتادیا جائے کہ اسے وقت تک Death ہوجائے گی تو وہ نصیحت وصیت کر سکے گا، لین دین نمٹا لے گا اور پھو لٹدتو بہ کرکے راضی برضا ہو کر تیارہ وجائے گی تو وہ گا۔ اس میں زیادہ فاکدہ ہے۔ اس لئے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مرتے وقت کوئی نیک آ دی پاس ہونا جا ہے تا کہ وہ اسے ذکر واذکار کی ترغیب دے۔ ویسے بھی عمر جتنی بھی کم ہو حساب کم ورینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا کہ رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے درازی عمر کیلئے دعا ما تھی کین سے دعا فرمائی ہو۔ بیدعا کیں تو فرمائی ہوں دعا میں تو فرمائی ہیں کہم میں اضافہ فرماہ صحت وعافیت کیلئے دعا ما تھی کین سے دعا نبیں ما تھی ہوگی کہ عمر طویل ہو۔ شایدائیک آ دھ مرتب عمر میں برکت کی دعا فرمائی ہو۔

حصرت خواجہ ہایزید بسطائی کو جب کسی کی موت کی خبر ملتی تو فرماتے ،اچھا ہوا چھوٹ گیا۔ یعنی اچھا ہوا جو آزاد ہو گیا۔ کیونکہ دنیا تو مؤمن کیلئے قید خانہ ہے اور قید خانے سے رہائی ہوتے ہوئے غم نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ جو دنیا کی اس جیل سے آزاد ہوکراپنے اصلی گھر آخرت میں پہنچ گیاوہ رہائی یا گیا۔ (ع2م 147)

### بلندېمتى ....اللدكى مدد كامحور!!!:

کیکن اس قید خانہ ہے رہائی پانے کیلئے انسان کو بلند ہمتی ہے رہنا پڑے گا۔اللہ تعالیٰ بلند ہمتی کو پیند فر ماتے ہیں ، بلند ہمت انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ بلند ہمت مردمؤمن کے ساتھ ہوتے ہیں۔

God helps those who help themselves.

(خداان کی مددکرتاہے جواپنی مددآپ کرتے ہیں) جب انسان بلندہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر بدر میں مٹھی بھر جماعت سلے لشکر جرار کو خاک آلود کردیا کرتی ہے، سینکڑوں من وزنی دروازہ ایک نیزہ کی نوک سے اکھڑ جایا کرتا ہے۔ بنحرہ تجبیر کی گونے سے قیصر و کسری کے بلندہ بالا قلعے زمین بوس ہوجایا کرتے ہیں۔ جب مردمجاہداللہ کی عدد کے ساتھ المحتا ہے تو دریا وک اور طوفانی موجوں کوراستہ دینا پڑتا ہے۔ میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کیلئے در تدوں کو بھی جنگل خالی کرتا پڑا۔ حضرت شرصیل رضی اللہ تعالی عندا کیک د سبلے چلے صحابی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پرایک قلعہ کی دن شرصیل رضی اللہ تعالی عندا کیک د سبلے جلے صحابی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پرایک قلعہ کی دن سے فتح نہیں ہورہا تھا۔ ایک دن اس مرد قلندر کا جذبہ ایمانی جوش میں آتا ہے، اپنا گھوڑا دوڑا کرا کیلے اس قلعہ کے پاس جاتے ہیں اور تین مرتبہ بلند آواز سے نعرہ تجبیر بلند کرتے ہیں اللہ تھا، تو ت ایمانی شخص کہ تو می ہیکل اور نا قائل تنجیر قلعہ بھی بجابہ کے نعرہ تکمیر کے ساتھ باللہ تھا، تو ت ایمانی کے ساتھ ساتھ ہمت، عزم وارادہ اور محت بھی ہو۔ (ج2 می 148)

#### ارم فکریہ کمحہ فکریہ

ہمارے اکابرین نے جو کتابیں پڑھیں، آج کا طالب علم بھی وہی کتابیں پڑھتا ہے۔ وہی بخاری شریف، وہی مسلم شریف، وہی ترفدی شریف، وہی ابوداؤ دشریف، وہی تنظیر کی جلالین شریف محرآج کا ہر طالب علم قاسم نا نوتو کی کیوں نہیں بنمآ؟ رشیدا حمد کنگوہی کیوں نہیں بنمآ؟ اشرف علی تھا نوی کیوں نہیں بنمآ؟ علامہ شمیری کیوں نہیں بنمآ؟ ملامہ شمیری کیوں نہیں بنمآ؟ ملامہ شمیری کیوں نہیں بنمآ؟ ملاب میں فرق ہے، ادب میں فرق ہے، ادب میں فرق ہے، حالت کی وہ سے وہ کمالات عاصل نہیں ہو پاتے۔ حالا نکہ وہی الفاظ پڑھتے ہیں مگران کے معارف حاصل نہیں ہو پاتے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ تقوی، وہ علم اور اپنے اسلاف کے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تا کہ وہی کمالات اللہ تقوی، وہ علم اور اپنے اسلاف کے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تا کہ وہی کمالات اللہ تقوی، وہ علم اور اپنے اسلاف کے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تا کہ وہی کمالات اللہ تقوی، دو علم اور اپنے اسلاف کے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تا کہ وہی کمالات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کردے۔ (جے ص 201)

# دل کی گرہ کیسے کھلتی ہے

امام ربانی حضرت مجددالف ٹانی تفرماتے ہیں کہ تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے۔ اضطراب ندر ہاتو تصوف ختم ہو گیا۔ جوآ دمی اپنے قلب میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت محسوس نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ مجھے ابھی طریقت سے پچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت بھی ہو پھر اس کے دل میں محبت کی چنگاری نہ بھڑ کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ والوں نے ایسے اورا دو وظا نف متعین کردیئے چنگاری نہ بھڑ کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ والوں نے ایسے اورا دو وظا نف متعین کردیئے ہیں کہ جسے ہی انسان سلسلہ کالیہ میں داخل ہوتا ہے اور مراقبہ کرنا شروع کردیتا ہے تو اللہ دب العزب اس کے دل کی گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ (ج2 م 152)

### محبت والول کی را تیں

# سيدعطاءاللدشاه كي حاضرجوا بي

خطابت کے میدان میں سیدعطاء الله شاہ بخاریؓ نے تبلکہ مجا دیا۔ان کی تقریم سن کر ہندو بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ الله تعالیٰ نے ذہانت ایسی دی تھی کہ حاضر جواب بہت تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہنے گئے، حضرت! آپ تو اگریز کو

BestUrduBooks wordpress com

Show (تماشه) دکھاتے ہیں۔ فرمایا بھئ! میں انگریز کو Show نہیں دکھاتا، میں توانگریز کو shoe (جوتا) دکھاتا ہوں۔

ایک وفعہ ایک صاحب حضرت بخاری سے ملے اور کہنے گئے، حضرت! زندگی کیسی گزری؟ فرمایا، بھتی! بنی آدھی ریل میں گزری اورآدھی جیل میں گزری۔

ایک دفعہ سید ابو الاعلی مودودی کے ساتھ شاہ بی کی ملاقات ہوئی تو ابو الاعلی مودودی فرمانے گئے، شاہ صاحب! آپ کی جماعت کوتقریر کا برا ہیفنہ ہے۔ شاہ بی خواب دیا، جیسے آپ کی جماعت کوتحریر کا ہیفنہ ہے۔

ایک جلسہ گاہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجمع ہے۔ شاہ بی ؓ نے چاہا کہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں سے پچھ بچھوں۔ چنانچہ حساب کا جھوٹا سا سوال پوچھا۔ ہندوؤں نے توجواب دے دیا گرمسلمان نہ دے سکے۔اب مسلمانوں کی ہونی توسب کی تھی گرشاہ جی فرمانے گئے، واہ مسلمانو! تم یہاں بھی بے حساب ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تہارے ساتھ آگے بھی بے حساب والا معالمہ فرمائے گا۔ ماشاء اللہ۔

ایک مخص کہنے لگا،شاہ تی! کیا مردے سنتے ہیں پانہیں؟ شاہ بیؒ نے فرمایا بھی ! ہماری تو زندہ بھی نہیں سنتے ہم مردوں کی کیابات کریں۔

ایک دفعه علی گڑھ پہنچے۔ بعض طلباء نے پروگرام بنایا ہواتھا کہ تقریبیس کرنے دیئی۔
شاہ بی سینج پرآئے تو طلباء تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور شور مچانا شروع کردیا کہ بیان نہیں
کرنے دینا۔ شاہ بی آئے نے کہا ، بھی! ایک بات سنو، میں اتنا سفر کرئے آیا ہوں ، اگراجازت
ہوتو میں ایک رکوع پڑھ لوں۔ اب طلباء میں اختلاف ہوگیا۔ پچھ کہنے گئے، جی تلاوت میں
کیا حرج ہے اور پچھ کہنے گئے یہ بھی نہیں سنی حتی کہ تلاوت کی تائید کرنے والے غالب
کیا حرج ہے اور پچھ کہنے گئے یہ بھی نہیں سنی ۔ حتی کہ تلاوت کی تائید کرنے والے غالب
آگئے۔ انہوں نے کہا، جی آپ رکوع سنادیں۔ شاہ بی گئے نے رکوع پڑھا۔ پھر فر مایا عزیز
طالب علمو! اگر اجازت ہوتو اس کا ترجہ بھی پیش کردوں۔ طلباء پر تلاوت کا ایسا اثر تھا کہ
سب خاموش رہے چنا نچے شاہ جی نے تقریباً دو گھنے تقریر فر مائی۔ (جے می 195)

### عورت کی گواہی آ دھی ہونے میں حکمت

اس طرح کواہی کے معاملہ میں کہتے ہیں کہ عورت کی کواہی آ دھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتے ہیں لیکن گواہ نہیں بنتے کس لئے؟ کہ جی کون مصیبت میں بڑے؟ کون گواہیاں بھکتے ؟ کون چکر لگائے عدالتوں کے؟ اور پھر قاتلوں کے ساتھ دھمنی کون لے؟ و کیھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ تو عدالت کے اندر ''مواہوں ک<sup>و</sup> آل کر دیا کرتے ہیں۔ان کی جان ، مال ،عزت ، آبرو ہر چیز خطرہ میں ہوتی ہے۔ کو یا گواہی دیناایک بوجھ ہے،اس لئے کئی لوگ اس بوجھ کوادا کرنے سے کتراتے ہیں اور ر کھنے کے باوجود خاموش ہوجاتے ہیں کسی کو پچھنہیں کہتے۔ جہاں مردنے گواہی دین تھی تو تھم دیا کہتمہاری گواہی بوری گواہی ہوگی بتہارے سر پر پورابو جور کھا جائے گا۔عورت نے موای دین همی تو فرمایا ہم پورا بوجه تمہارے او پرنہیں رکھتے تم دوعور تیں آ دھا آ دھا بوجھ فل کراٹھالوتا کہاگرکوئی تمہارے ساتھ دمتنی کرےگا تو وہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں بلکہ دو خاندانوں کے ساتھ دشمنی لے رہا ہوگا۔تمہارےاو پر جو بو جھآئے گاوہ آ دھا بو جھ ہوگا۔ گویا عورت کے ساتھ زمی کردی گئی۔ورندا گرعورت کو کہددیا جاتا کہ آپ نے بوری کو ابی دین ہے تو بیہ پھر روتی پھرتی کہ جی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ مزمی کامعاملہ کیا کہ کواہی دینے کا وقت آیا، بوجھا تھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اب دو خاندان مل کریه بو جها مخالیس تا که عورت کو تحفظ زیاده مل سکے۔اس کی جان ، مال ، عزت، آبروکی زیادت حفاظت ہو سکے۔اگران دومسائل برغورکریں توصاف طور پرواضح ہوگا کہ اللہ تعالی نے عورت کے ساتھ زمی کا معاملہ کیا ہے۔ (ج2 ص 210)

### عشق کی آگ

بعض سلف صالحین جب اذان دینے کیلئے مینارہ پرچڑھتے ،اللّٰدا کبر کہتے اوراللّٰدی جلالت شان سے مرعوب ہوکراس وقت گرتے اورا پنی جان جان آفرین کے سپر دکر دیتے تھے۔آج اللّٰہ اکبر کی آواز ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے دلول پراس کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟اس لئے کہ محبت کا وہ جذبہ بیدا زنبیں ہے،وہ آگ اندرابھی گئی نہیں ہے۔کاش!وہ آگ لگ جائے۔ (35 ص 45)

### محبت والول کی نمازیں

اس کے برعکس سلف صالحین اپی نمازوں پر محنت کرتے تھے اس لئے جب بھی زمین بران کا سر پڑتا تھا تو اللہ تعالی ان کے حق میں فیصلے فر مادیئے تھے۔ پچھا یسے اوگ بھی تھے کہ جب اذان کہتے تھے تو پہاڑ بھی یارے کی طرح کا نیتے تھے۔ شاعرنے کہا:

بعب المراح المسلم المراح المر

(ئ32 /ل49)

# محبت الہی پیدا کرنے کے ذرائع

الله رب العزت نے فرمایا: اَللهُ وَلِی اللّذِینَ امَنُوا کہ الله تعالی ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولایت کا بیابتدائی درجہ ہے جوکلہ پڑھنے والے ہر بندے کونصیب ہوتا ہے گر اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے: ایک واور بڑھانے کی ضرورت ہے: ایک و کر الله اور دوسری صحبت اولیاء الله۔ فیخ عبدالله انصاری فرماتے جی مَنُ لا وَدَدَ لَهُ لا وَادِدَ لَهُ جَس کے ورد ووظا نَف نہیں ہوں سے اس کے اوپر واروات و کیفیات نہیں ہوں گی۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروری گی۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروری ہے، اگرول میں ایک فداکی یاد ہے تو تم سب کھے ہوورنہ تم کی چھی نہیں ہو۔

میرے دوستو! بیمجت البی کا جذب در ددل کی بات ہے، بیمشینوں کے پاس بیش کر، دکانوں پر بیٹھ کر ہمڑکوں اور بازاروں میں بیٹھ کر بیدار نہیں ہوگا بلکساس کیلئے تو اہل دل کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تمنا در ددل کی ہوتو کرخدمت فقیروں کی نہیں ملتا بیگو ہر بادشا ہوں کے خزینوں میں کیوں؟اس لئے کہ (ج30 ص58)

نه پوچهان خرقه پوشوں کی عقیدت ہوتو دیکھان کو سید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں

### مہلک مرض

حدیث پاک میں کچھ مہلکات (ہلاک کردینے والی) اور کچھ بخیات (نجات دیئے والی) باتیں بتائی گئی ہیں۔مہلکات میں ایک بڑی چیز جوانسان کو ہلا کت میں ڈالتی ہے وہ عجب ہے۔اس کئے فرمایا وَ اَعْجَابِ الْمَوْءِ بِنَفْسِهِ اور انسان کا اپنے نفس کے اندر عجب بیدا کر لیڑا اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ آج ہم سب اس کے مریض ہیں اِلّا مَا شَاءَ الله ،عجب اور تکبر کوتو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے۔ہمیں تو ہروقت ''میں' دکھانے کی فکر رہتی ہے۔ (ج3 ص 127)

#### تین زمانے

ایک وہ زمانہ تھاجب حضرات کچھٹل کرتے تھے اوراسے چھپالیتے تھے۔ پھروہ زمانہ آیا کھٹل کرتے تھے اور بتا دیتے تھے۔ اور آج وہ زمانہ ہے ٹمل کرتے بھی نہیں اور بتاتے بھی پھرتے ہیں کہ جی میراارادہ کچ کرنے کاہے، جی میراارادہ کتاب لکھنے کاہے، جی میراارادہ ایک مدرسہ بنانے کاہے۔ ابھی ذہنوں میں سوچ ہوتی ہے اورتشہیر پہلے ہی کررہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کا تذکرہ آگے کریں اور ہمارانفس موٹا ہو۔ ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اورنفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے۔ ہمارا بنے گا کیا؟ (ج 20 127)

#### د نیاوی مال واسباب

عصری علوم حاصل کرنے والے دنیا کما کر دنیاوی ضروریات پوری کررہ ہیں۔آخرت کی ضرورتیں قو دنیا کے پیسے سے پوری نہیں ہوسکتیں۔اگرانہوں نے مال کما بھی لیا تو اس مال سے وہ زندگ کی ہر ضرورت تو پوری نہیں کرسکتے۔مال سے آپ عینک قوخرید سکتے ہیں بینائی تو نہیں خرید سکتے ،مال سے آپ البیخ لئے زم بسر تو خرید سکتے ،مال سے آپ البیخ لئے زم بسر تو خرید سکتے ہیں مگراچھی صحت تو نہیں ہیں میٹر تھی نیندتو نہیں خرید سکتے ہیں مگر و خرید سکتے ہیں مگر حسن و جمال تو نہیں خرید سکتے ،مال سے آپ نصاب تو خرید سکتے ،مال سے آپ خوشا مدتو کرید سکتے ہیں مگر حسن و جمال تو نہیں خرید سکتے ،مال سے آپ خصاب تو خرید سکتے ہیں مگر شاب نہیں خرید سکتے ،مال سے آپ خصاب تو خرید سکتے ہیں مگر شاب نہیں خرید سکتے ،مال سے آپ خصاب تو خرید سکتے ہیں مگر شاب نہیں خرید سکتے ،مال سے آپ خصاب تو خرید سکتے ہیں مگر شاب نہیں خرید سکتے ۔پس معلوم ہوا کے مال سے ہرکام نہیں ہوسکتا۔ (ج30 م 176)

#### BestUrduBooks.wordpress.com

#### سب سے بڑی بیاری

ول ایک برتن کی مانندہ اس میں دومیں سے ایک چیز ساسکتی ہے۔ محبت الہی یا محبت رہنے یا محبت مرخطا کی جڑ دنیا حدیث پاک میں فرمایا گیا حُبُ اللّٰدُنیا رَأْسُ کُلُّ حَطِیْتُهُ ونیا کی محبت برخطا کی جڑ ہے۔ یلیّت لَنَا مِثُلَ مَا اُوتِی قَارُونُ، اے کاش! ہمارے پاس وہ کچھ ہوتا جو قارون کے دور کے لوگ بھی یہی کہتے تھے۔ اس لئے کہ إِنَّه لَذُو حَظِّ کے پاس تھا۔ قارون کے دور کے لوگ بھی یہی کہتے تھے۔ اس لئے کہ إِنَّه لَذُو حَظِّ عَظِیْم (بِثْک وہ بڑے نصیب والا ہے)۔

# امام شافعی" کافتو کی

امام شافعی ؒ نے فتوی دیا کہ اُگر کوئی آ دمی وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری مرنے کے بعد میری بندے کو دی جائے جوانسانوں میں سب سے زیادہ عقائد ہوتو میں فتوی دیتا ہوں کہ زاہد انسان دنیا میں سب سے زیادہ عقائد انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے اس کی جائمیدد کا وارث بنا دیا جائے کیونکہ اس نے دنیا کی حقیقت کود کیے لیا ہوتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کی عمیت نکل بھی ہوتی ہے۔ (ع30 س) کا

# د نیاایک دن کی ہے

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث میں ہے اَللَّانُیَا یَوْمٌ وَلَنَا فِیْهَا صَوْمُ کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو مؤمن اس دنیا میں روزہ وارکی مانند ہے جو کہ حدود وقیو دمیں زندگی گزارتا ہے۔ عیش وآ رام کی جگہ آخرت ہے۔ (ن30 ص167)

# قرآن سننے کیلئے فرشتوں کا نزول

ایک صحابی این گھر کے اندر تبجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ طبیعت ایسی مجل رہی تھی کہ جی جا بتا تھا کہ ذراج ہر (اونچی آواز) سے پڑھیں گرقریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ محسوس کیا کہ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا بدکتا ہے۔ لہذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کونقصان نہ پہنچا دے۔ پھرآ ہت بدکتا ہے۔ لہذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کونقصان نہ پہنچا دے۔ پھرآ ہت برگھنا شروع کردیتے۔ ساری رات یہی معاملہ ہوتا رہا۔ جب تبجد کھمل کی اور دعا کیلئے ہاتھوا تھا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پچھستاروں کی مانندروشنیاں ہیں جوان کے سرے اوپر ہاتھوا تھا ہے کہ سے ایس جارہی ہیں۔ بیان روشنیوں کود کھے کرچران ہوئے۔

صبح ہوئی تو وہ صحابی "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اللہ کے ہوب صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے رات کو تبجد اس انداز سے پڑھی کہ بچے کے خوف کی وجہ سے آ ہستہ پڑھتا تھا اور جی جا ہتا تھا کہ ذرا آ واز کے ساتھ پڑھوں مگر دعا کے وقت میں نے بچھر وشنیاں آسمان کی طرف جاتے دیکھیں۔ اللہ رب العزت کے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کیلیے عرش اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کیلیے عرش رحمان سے نیچا تر آئے تھے۔ اگر تم او نی آ واز سے قرآن پڑھتے رہے تو آئ مدینہ کے لوگ این آئھوں سے فرشتوں کود کھے لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ (30 م 216)

# د نیامیں علماء کی ضرورت

ان مدارس کومجت کی نظر سے دیکھا کریں۔اہل مدارس کومجت کی نظر سے دیکھا کریں۔جوان مدارس کی فطر سے دیکھا کریں۔جوان مدارس کی فدمت کررہے ہیں ان سے محبت دکھا کریں۔جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو یہی حضرات آپ کے کانوں میں اللہ کانام پہنچاتے ہیں۔ جب آپ زندگی کمیلئے کوئی ساتھی تلاش کرتے ہیں تو یہی خطبہ پڑھ کراسے آپ کیلئے حلال بناتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جاتا ہوتا ہے تب بھی یہی علماء آپ کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جاتا ہوتا ہے تب بھی یہی علماء آپ کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اور پھرآپ کو دفن کردیا جاتا ہے۔ (ج3 س 197)

# طالب علم كيلئة نفيحت

شیخ الحدیث حضرت مولا نازکر یا فرماتے تھے کہ میرے والد مولانا کی "فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی کند ذہن کیول نہ ہواگر اسے دوئی لگانے کا مرض نہیں تو وہ بھی نہ بھی منزل پر پہنچ جائے گا۔اور کوئی طالب علم کتنا ہی ذہبین کیوں نہ ہو،اگر اسے دوئی لگانے کا مرض ہے تو وہ بھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ای طرح انسان دیکھے کہ وہ کن لوگوں کے مماتھ اپناوقت گزار رہا ہے۔ (35 م 204)

### تفيير بالرائ

اپی رائے سے قرآن مجید کی کی آیت کا کوئی مفہوم تھبر الین تغییر بالرائے کہلاتا ہے اور تغییر بالرائے کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے" مَن فَسُو الْقُوْآنَ بِوالِيهِ فَقَدْ کَفَوَ" (جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی تغییر کی اس نے کفر کیا) بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو تغییر معلوم نہیں اور اس نے اپنی عقل سے معانی سوچ لئے علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو تغییر ہے تو اس کلام میں اور دوہ معانی ٹھیک بھی نکلے مگر اس نے کہا کہ میرے خیال میں بیتفسیر ہے تو اس کلام میں بھی اس نے تغلیل کردی اس نے تغییر اپنی طرف منسوب کیوں کی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرے نزد یک ایسا ہے۔ (ج4 م 15)

# آپ صلی الله علیه وسلم کی شان

کائنات میں جتنی بھی ہتیاں آئیں اگر ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں السین بجین اوراؤ کین میں حکی نہ کسی استاد کے سامنے بیٹے تعلیم پاتے نظر آتے ہیں، اپنے وقت کے بہترین اوراؤ کین میں کسی نہ کسی استاد کے سامنے بیٹے تعلیم پاتے نظر آتے ہیں، اپنے وقت کے بہترین ایک طالب علم بن کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے پید چلتا ہے کہ ان تمام ہستیوں نے پہلے مروجہ تعلیم حاصل کی اور پھراس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنی زندگیوں میں پھرا چھے کام کر دکھائے۔ لیکن دنیا میں فقط ایک ہستی الیی نظر آتی ہے کہ جس کی زندگی کی تفصیلات کود میصا جائے تو وہ پوری زندگی کسی کے سامنے شاگر دبن کر بیٹھی نظر جس کی زندگی کی تنصیلات کود میصا جائے تو وہ پوری زندگی کسی کے سامنے شاگر دبن کر بیٹھی نظر دبیں آتی ۔ وہ ہستی جمرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بیوہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا سے علم نہیں پایا بلکہ دنیا کوابساعلم دیا کہ اس جبسیاعلم نہ پہلے کسی نے دیا اور نہ بعد میں کوئی دےگا۔ (ج40 م 47)

### الله تعالى كي محبوبيت

مخترم جماعت! الله رب العزت ہی وہ سی ہے کہ کا کنات میں جنتی اس ہے جبت کی گئی اتنی سی اور کی اتنی تعریفیں گئی سی اور کی اتنی تعریفیں کی گئیں ہوتنا و نیا میں اس کے سامنے فریادیں کی گئیں اتنا کسی اور کے سامنے فریادیں نہیں کی گئیں، جتنا و نیا میں اس کے سامنے فریادیں کی گئیں، جتنا اس کی چوکھٹ کو پکو کر رویا گیا اتنا کسی اور کئی کے در پڑئیں رویا گیا، جتنا اپنی پریشانیوں میں الله کو پکارا گیا کا کنات میں کسی اور کوئیس پکارا گیا۔ جب بے سہاروں کے سہار ہے نہیں رہتے تب اس کو ایک سہار انظر آتا ہے۔ وہ الله رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ جب اسے وفا والی جب امریدی شمعیں گل ہوجاتی ہیں تو پھر صرف ایک کرن باقی ہوتی ہے، وہ الله رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ دات ہوتی ہے، جب السان ساری مخلوق کی بے وفا کی سے نا امرید ہوجا تا ہے تب اسے وفا والی ایک ہی ذات نظر آتی ہے، جب السے کوئی فائدہ وینے والانظر نہیں آتا تو اسے پروردگار عالم کی ذات نظر آتی ہے۔ جس الله تعالی کی تجرب الله تعالی کی تو وہ الله کی کر ایک کی تو وہ الله کی کر ایک کی تو وہ الله کی کر ایک کوئی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے نا داخل میں کے ذات ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی طرف رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے نا داخل کی تو رب کر یم مجھ سے نا راض ہوں گے۔ (ج40 صاحات)

### گناہوں سے بیخنے کی اہمیت

سنے اوردل کے کانوں سے سنے ۔ ہم سب نے کلمہ پڑھ کرا قرار کیا کہ اے پروردگار!
ہم تیرے حکموں کی فرمانبرداری کریں گے۔اس لئے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب
العزت نے باربار فرمایا یا ٹیٹھا الگذیئ آمنو ااے ایمان والو! مطلب بیہ ہے کہ ہم نے تسلیم
کرلیا ہے کہ اے پروردگار! اب ہماری زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی۔ ہمیں
ابیا قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں اور ہماری زندگی معصیت سے
فالی ہوجائے۔یا در کھئے کہ جوانسان اپنامم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے،اللہ
تعالی اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔

جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بات اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ بند نفلی عبادات زیادہ نہیں کرے مگر گناہ کرنا جھوڑ دے۔ اگر کوئی آ دمی نفلی عبادات زیادہ نہیں کرسکتا، تبہت زیادہ وظیفے ہیں کرسکتا تو کوئی بات نہیں مگراس کو گناہوں سے ممل بچنا چاہئے۔ کوئی کام ایسانہ کرے جومعصیت ہو۔ اس لئے مشائخ وضاحت کرتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کی کثرت کرتا ہے مگراس کے ساتھ زبان سے گناہ کرتا ہے، آ نکھ سے گناہ کرتا ہے وہ اس در ہے کؤہیں پاسکتا جس کوہ وانسان پالیتا ہے جوعبادات تو زیادہ نہیں کرتا مگراپٹے آپ کوگناہوں سے بچاتا ہے۔ (ج4 م 104)

# شرکے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تد آبیر

یا در کھنا کہ ظاہر میں بندہ دین کا کام کررہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ دین سے محروم ہو
رہا ہوتا ہے۔ چنا نچیشر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر کی چند علامتیں سن لیجئے۔
ہیڑے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دین کاعلم دیتے ہیں مگر عمل کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔
ہیڑے عمل کی توفیق دے دیتے ہیں مگرا خلاص سے محروم کر دیتے ہیں۔
ہیڑے اس کواولیاء کی صحبت تو دید دیتے ہیں مگرا ولیاء کا ادب اوران کی عقیدت دل سے نکال لیا
کرستے ہیں ۔ یعنی ظاہرا دین کا کام کررہا ہوگا مگر حقیقت میں بچر بھی پنے ہیں ہوگا۔ (ج4ص 113)

# علم اورمعلومات میں فرق

علم اورمعلو مات میں فرق ہوتا ہے۔ایک مرتبہ حضرت مولا نامفتی محر شفیع نے طلباء سے پوچھا،علم کسے کہتے ہیں،کسی نے کہا، جاننا۔کسی نے کہا پہچاننا۔کسی نے پچھ کہاکسی نے پچھ۔حضرت خاموش رہے۔

طلباء نے عرض کیا ،حصرت! آپ ہی بتا دیجئے۔حصرت نے فرمایا!علم وہ نور ہے جس
کے حاصل ہونے کے بعد اس پڑل کئے بغیر چین نہیں آتا۔ کیونکہ وہ تمام خبریں جوانسان
کے دماغ میں تو موجود ہیں مگرعمل میں نہیں ، تو وہ معلومات کہلائیں گی۔ اس لئے شریعت
مطہرہ نے علم نافع مائنے کا تھم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مائلتے ہے کہ 'اے اللہ!
مجھے علم نافع (نفع دینے والاعلم) عطافرما'' علم نافع وہی ہوتا ہے جس پڑمل کیا جائے اور اگر
فقط معلومات ہوں تو یہ وبال بن جاتی ہیں۔ (ج4 ص 127)

### دل ہلا دینے والا مذاق

دیہاتیوں کے اندرعلم نہیں تھا، گی ایسی مساجد بھی دیکھیں جہاں لوگوں نے جبر کھا ہوتا ہے، ایک پکڑی رکھی ہوتی ہے اور ایک داڑھی نی ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ امام صاحب سوٹ پینٹ میں آتے ہیں اور مصلے پر کھڑا ہونے سے پہلے جبہ پکن لیتے ہیں اور پکڑی بھی ہاندھ لیتے ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے دل پانی پانی ہوتا ہے کہ سجد میں پڑی ہوئی داڑھی اٹھا کر لگالیتے ہیں اور اس حال میں امامت کرواتے ہیں۔ آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسانداتی بھی نہیں سنا ہوگا۔ (ج4 ص 144)

### خراج تحسين

الله رب العزت ہارے حضرات کو جزائے خیرعطافر مائے۔یفین سیجئے کہ اگر ہم ان کے جوتے سر پُردکھیں تو بھی ان کا ادب نہیں کر سکتے۔ ہمارئے علائے ہمارے سینوں پر پاؤں رکھ کرآ گے گزرجا کیں تو پھر بھی ہمیں اس کا دکھ نہیں ہوگا۔انہوں نے اپنافرض مقبی پورا

# تقر رياور تحرير كافيض

اس دین پر کام تقریر کے ذریعے سے بھی کیا گیا اور تحریر کے ذریعے سے بھی۔ محدثین نے درس دیئے ،مفسرین نے درس دیئے ،مشائخ عظام نے درس دیئے اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے دلوں کوگر مایا۔ یہ بھی ایک بڑا کام تھا مگرتح بریکا کام اس سے بھی بڑا کام ہے جس کی عمر ہزاروں سال ہوا کرتی ہے۔اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ تحریر کا فیض تقریر کے فیض سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ (ج4 ص 146)

# امت محمر بيسلى الله عليه وسلم كى دوخاص نشانياں

امت مسلمہ کی جہاں اور بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں اس امت کی ایک خوبی تورات وانجیل میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کے علاء دین اسلام پر بہت زیاوہ کتا بیں تکھیں ہے ، اس سے پہلے کی امت نے دین پر اتنی کتا بیں نہیں تکھی ہوں گی۔ کتا بیں تکھیں ہے ، اس سے پہلے کی امت نے دین پر اتنی کتا بیں نہیں تکھی ہوں گی۔ اور دوسری خوبی یہ بیان فرمائی گئی کہ بیامت اللہ کے ذکر کیلئے اللہ کے نام پر آپس میں مل بیٹھا کرے گی اور سب اللہ کو یا وکریں مے۔ کو یا بید دونشا نیاں خاص طور پر اس امت میں موجود ہوں گی۔ (ج4م 149)

### عهدحاضر ميںعلاء کی خد مات

آپ دیکھے کہ پورے پاکستان میں چند شخصیتیں الی نمایاں ہیں جو واقعی کھوں بنیا دوں پرکام کررہی ہیں اور دین کے بارے میں کسی نہ کی عنوان پر پچھ نہ پچھ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمرتقی عثانی وامت برکاتہم ، حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات قابل صدآ فرین ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ علیہ کی خدمات قابل صدآ فرین ہیں۔ دیکھیں کہ اگران جیسے علاء ہوں تو بتا کیں کہ کوئی پینٹ کوٹ والا ان حضرات کی ہے او بی کرسکتا ہے۔ آپ جو بیہ کہتے ہیں کہ آج اگریزی وان لوگ علاء کی قدر نہیں کرتے تو آپ فررا ایسے عالم بن کرتو دکھا کیں چریں گے۔ یہ آپ کے بیار کے سامنے ایسی شوہوں۔ (ج4 م 159) سامنے بیسے بھریں گے۔ کران کے سامنے ایسی شخصیتیں تو ہوں۔ (ج4 م 159)

### دل کی سختی کودور کرنے کا طریقہ

محترم جماعت! آپ میں سے بعض لوگ آکر بتاتے ہیں کہ ہمارے ول سخت ہو پیکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بہی ہے کہ ہم تہا ئیوں میں بیٹھ کرروتے نہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالی کے عشق میں رونا آئے ، قرآن من کررونا آئے ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آئے تو اس نے رونے کی وجہ سے اللہ تعالی دلوں کی تختی کو دور کردیا کرتے ہیں۔ یا در کھنے کہ پھر کتا سخت ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پانی کا ایک ایک قطرہ گرتار ہے تو پانی کا وہ قطرہ اس پھر میں راستہ میں لیتا ہے۔ بالکل اس طرح مؤمن جب اپنے گناہوں کو یا دکر کے رونا ہے تو اس کے آنسوؤ اس کیا پینی استہ بنالیا کرتا ہے۔ سب بہی سیمنے کیلئے تو خانقاہوں میں کا پانی اس کے دل کے پھر میں بھی راستہ بنالیا کرتا ہے۔ سب دل کاروبار میں لگنے سے نرم نہیں ہوتے ہے۔ ہوت کے میر منہیں ہوتے ، یہ من پہند کھانا کھانے سے نرم نہیں ہوتے ، یہ ترم نہیں ہوتے ، یہ ترم نہیں ہوتے ، یہ من پہند کھانا کھانے سے نرم نہیں ہوتے ، یہ ترم نہیں کی وجہ سے رونے نہیں کی بندی جانے سے نرم نہیں ہوتے ، یہ ترم نہیں کی وجہ سے رونے نہیں کی وجہ سے رونے نہیں کی وجہ سے رونے کی سے درم نہیں ہوتے ، یہ ترم نہیں کی وجہ سے رونے نہیں کی وجہ سے رونے نہیں کی وجہ سے رونے نے سے زم نہیں ہوتے ہیں۔ (ح4 م 1930)

# جہنم کی آگ کی شدت

ارشادنوی سلی الله علیہ وسلم ہے من بکتی مِن حَملیة الله جوکوئی روپر االله کی خشیت سے حَوَّم الله عَلَیْهِ النَّادِ . الله تعالی اس پرجہم کی آگرام فر ادسیتے ہیں ہے جہم کی آگر و نیا کی آگ سے سر گنا زیادہ سخت اور گرم دنیا کی آگ سے سر گنا زیادہ سخت اور گرم ہے ہے جہنم کی آگ میں اتن شدت ہے کہ اس آگ کا ایک ذرہ اگر طلوع آفا ب کی جگہ پررکھ دیا جائے اور کوئی بندہ غروب آفا ب کی جگہ پرموجو دہوتو اس آگ کی شدت اور گری سے وہ بندہ وہاں پرجی جل جائے گا۔ دوز خیوں کے پینے کے قطرے اس قدر گرم ہوں گے کہ اگر ان کواحد پہاڑ ہی جگہ کے اور کوئی بندہ فرال دیا جائے گا۔ دوز خیوں کے پینے کے قطرے اس قدر گرم ہوں گے کہ اگر ان کواحد پہاڑ ہی جگہ کے اس خدیث پاک میں ان کواحد پہاڑ گئم ہلذہ آئے اور کوئی شرح اس کے کہ آگر ہے میں کہ تر وال دیا جائے گئے و میٹ نور جھنٹم بیتہاری دنیا کی آگر جہنم کی آگ کے حصول میں سے اکہتر وال حصر بنتی ہے۔ (ح40 ملے)

# بلکوں کے بال کی گواہی

محترم جماعت! قیامت کے دن ایک آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہوگا گراس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھراس آدمی کی پلکوں کا ایک بال گواہی دےگا۔ صدیت پاک میں آیا ہے۔ فَتَشْهَدَ تِلُکَ الشَّعْو پلکوں کا وہ بال اس بندے کیلئے صدیت پاک میں آیا ہے۔ فَتَشْهَدَ تِلُکَ الشَّعْو پلکوں کا وہ بال اس بندہ کیلئے گوائی دےگا کہ اللہ! یہ بندہ دنیا میں گوائی دےگا کہ اللہ! یہ بندہ دنیا میں آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھافی تُعْفَرُ لَهُ وَ یُنادِی مُنَادِ اس کی بخشش کردی جائے گیا۔ اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرےگا کہ اے لوگو! ھالم اعتِیقُ اللهِ تَعْمَلُ وَ یُنادِی کُوبَی کُوبِی کُوبِی کُوبِی اللهِ ا

## دل کی سختی

انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے۔ جس زمین کو بے کارچھوڑ دیا جائے اور مخت نہ کی جائے تو کچھوڑ دیا جائے اور مخت نہ کی جائے تو کچھوڑ مہد بعدوہ زمین شخت ہوجاتی ہے اور کاشت کے قامل نہیں رہتی۔ اس طرح جب کوئی انسان اپنے دل پر محنت نہ کرے اور دل کی زمین کوا کی عرصہ تک خالی چھوڑ نے رکھے تو یہ بھی بخر ہوجاتی ہے، یہ بھی شخت ہوجاتی ہے، اس میں بھی پھر نیکی کے پھول بود نہیں اُگے ۔ قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں فکطال عَلَیْهِمُ الْاَ مَدُ ان پر عَقلت کی ایک طویل مدت گزرگئی۔ بارے میں فرماتے ہیں فکطال عَلَیْهِمُ الْاَ مَدُ ان پر عَقلت کی ایک طویل مدت گزرگئی۔ فلقسٹ قُلُو بُھُمُ ان کے دلوں کو تخت کر دیا گیا۔ (ج4 ص 193)

### محفل کے گنا ہگاروں کی بخشش

بیہ فی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ فر مایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ من کرایک صحابی رو پڑے۔ ان کے رونے کی آ واز بلند ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آ واز سنی تو فر مایا کہ اس گنہگار کارونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرمادی ہے۔ (ج4 ص196)

# عالم بيداري مين زيارت نبوي صلى الله عليه وسلم كانسخه

آج دنیا کہتی ہے کہ جی ایساوظیفہ بتاؤ کہ جس سےخواب میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے۔میر مے جسن! میر سے دوست! میں تجفے وہ وظیفہ نہ بتاؤں کہ تو بیداری کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرے۔

مشارکخ فرماتے ہیں کہ جوانسان اپنی رفتار میں ، اپنی گفتار میں ، اپنے کردار میں ، لیل ونہار میں ، معاشرت میں جتی کہ اپنی زندگی کے ہرکام کاج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتش قدم پر چلنے میں کمال بیدا کرلیتا ہے اللہ رب العزت اسے جیتے جاگتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروادیا کرتے ہیں۔ سوتے میں دیکھتے ہو، جاگتے میں کیون نہیں دیکھتے؟ (ج4ص 203)

### ماں باپ کی دعاؤں کا مقام

ماں باپ کی دعاؤں کو کیا سبھتے ہو؟ یا در کھنا کہ یہ ماں ٰہی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھا دیا کرتی ہے تو اس کی دعاسیدھی عرش پہ جاتی ہے ، آسان کے درواز ہے کھلتے چلے جاتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے اور اس دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا اور دعا کو پروردگار کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ (ج4ص 207)

#### شعبان كالمعنى

### انفاق فيسبيل الثد

حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی" کا میہ حال تھا کہ جب بھی اخراجات کرتے کرتے پیے کم ہوجاتے تو جورہ جاتے تھے ان کوبھی جلدی سے صدقہ کردیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب جیب خالی ہو جائے گی تو اللہ تعالی خود جیب کو بھر دیتے ہیں۔اور ہماری میہ حالت ہے کہ جو چکے جائے اس کوہم سنجال سنجال کررکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل پیپول سے نگا ہوا ہے۔ (ی4 م 215)

### ايك عجيب نكته

دعا ما نگنے کے بارے میں ایک نکتہ بھے کہ جب ہم دعا ما نگتے ہیں کہ اے اللہ!
ہمیں نیک بناد ہے واس دعا کے مانگنے کا ایک فائدہ تو کم از کم بیہ ہے کہ کل قیامت کے دن
جب اللہ تعالی پوچیں گے کہ اے میرے بندے! تو نیک کیوں نہ بنا؟ تو وہ بندہ کہہ سکے گا
کہ اے میرے پروردگار! میں آپ سے دعا تو مانگنا تھا۔ جب نامہ کمال میں دعا موجود
ہوگی تو اللہ تعالیٰ ای دعا کوعذر بنا کر اس بندے کی مغفرت فرمادیں گے کہ ہاں بھی ہم سے
دعا مانگنا تو تھا کہ اے اللہ، مجھے نیک بنادے۔ اس لئے سب سے پہلی دعا میا مانگئے کہ اے
اللہ! مجھے نیک بنادے۔ (45 م 223)

# ذراستنجل كرقدم إطهانا

ایک بزرگ کی والدہ فوت ہوگئیں۔اللہ تعالیٰ نے الہام فر مایا،اے میرے پیارے! جس کی دعا ئیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب اس دنیا سے اٹھے گئی ہے، اب ذرا سنجل کرقدم اٹھانا۔ (ج4ص 207)

### شکوے ہی شکوے

آج اکثر جگہوں پردیکھا گیاہے کہ اقتصادی اور معاشی مسائل کی وجہ سے ہرمرداور ہر
عورت کی زبان سے شکوے سننے میں آتے ہیں۔ کسی کواولا دکا شکوہ ، کسی کو مال کا شکوہ ، کسی کو
کاروبار کا شکوہ ، الا ماشاء اللہ ۔ کوئی بندہ سینکڑوں میں نظر آتا ہوگا کہ جو کہے کہ اللہ نے مجھے
جس حال میں رکھا ہوا ہے میں راضی ہوں۔ ہرایک کہے گا کہ میں بڑا پریشان ہوں باقی
ساری دنیا سکھی زندگی گزار رہی ہے۔ اگروہ جس کو یہ سکھی سجھتا ہے اس کے نم لے کراس کو
دے دیئے جا کیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہوجائے ۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو
جس حال میں رکھا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس کا شکر اور ایس میں میں رہے ہیں۔
جس حال میں رکھا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس کا شکر اور ایس میں میں رہے ہیں۔

### الله کی طرف سے بیار برسی

کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیاری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت! میں حت کاز ماندا چھا ہے یا وہ بیاری کاز ماندا چھا تھا۔ فر مانے گئے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیاری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کین ایک بات مجیب ہے کہ جب میں بیار تھا اور ضبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب شام ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھرعیادت فرماتے کہ ایوب! تیرا کیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیاری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ (ج5 ص 58)

# برنم آنكھوں كابدله

حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوگا کہ ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پرخق ہے وہ اپناخق لے لیں۔ اور مخلوق جیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پرکس کا حق ہے تو وہ پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ پرخق کس کا ہے؟ تو فرشتہ کے گا کہ جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا جس کی وجہ سے اس کی آئکھیں پرغم ہوگئیں اب اس بندے کا اللہ پرخق ہے کہ بیان پرغم آئکھوں کا بدلہ اپنے پروروگار سے لیے لیے۔ چنا نچہ لوگ کھڑے ہو جا کیں گے کہ جھے بھی غم ملاتھا، جھے بھی غم ملا، میں بھی رویا تھا، یوں ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے جو ان کے گنا ہوں کی بخشش کیلئے کا نی ہوجائے گا۔ (ج5 ص 64)

### ایک زریں اصول

ایک اصول یا در کھئے کہ استادا گر کا فر ہوگا تو وہ شا گردکو قر آن پڑھا کر بھی کا فر بنا دیگا اورا گر استادمسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی شاگر دکومسلمان بنادیگا۔ بیاستاد پر مخصر ہے۔(ج5 س106)

### الله کی طرف سے معذرت

بعض بزرگول نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللّہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا کریں گے۔ یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس کارزق دنیا میں تھوڑا ہوگا، تنگ ہوگا، اور وہ تنگی کے او پرصبر اور شکر کے ساتھ وفت گزارے گا۔ اللّہ رب العزت اپنے اس بندے سے اس طرح معذرت کریں گے جس طرح دوست اپنے دوست سے معذرت کیا کرتا ہے۔ یوں معذرت فرما کیں گے کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تہمیں تھوڑا رزق دیا تھا کوئی بات نہیں، اچھا میں تجھے کے کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تہمیں تھوڑا رزق دیا تھا کوئی بات نہیں، اچھا میں تجھے ترج اپنی تعمیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالی ان کواپنی جنتیں عطافر ما کیں گے۔ (35 ص 64)

#### زمانه ′حاضر

ایک وقت تھا کہ جب تبجد کے فوت ہونے پرلوگ رویا کرتے تھے۔ پھرایک وقت ایسا آیا کہ تکبیراولی کے فوت ہونے پرلوگ رویا کرتے تھے۔ پھرایک وقت ایسا آیا کہ تکبیراولی کے فوت ہونے پررویا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ فرض کی جماعت بھی حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ نماز بھی اگر قضاء ہوگئ تو کوئی انسان اس پڑم کرنے والا نظر نہیں آتا۔ آج کا زمانہ فتنے کا زمانہ ہے۔ فتنے سواری پرسوار ہوکر آ رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلے سے کمزور ہوتے ملے جارہے ہیں۔ (ج5م 117)

### كيميائے احمر

شیطان نے ہرطرف اندھیرا پھیلایا ہوا ہے۔خواہشات نفسانی کا غلبہ ایہا ہے کہ باہر بھی اندھیرے ہیں اور من میں بھی اندھیرے ہیں۔اب ایسے میں اگر کوئی ایہا شخ مل جھی اندھیرے ہیں۔اب ایسے میں اگر کوئی ایہا شخ مل جائے جو آپ کوسلوک سکھانے کیلئے محنت کرنے والا ہو،اخلاص کے ساتھ سلوک کے راستے پر چلانے والا ہوتو بقول حضرت مجد دالف ٹانی "اس کو کیمیائے احمرے کم نسمجھنا چاہئے اس کر چلانے والا ہوتو بقول حضرت مجد دالف ٹانی "اس کو کیمیائے احمرے کم نسمجھنا چاہئے اس کے کہ جس دور میں لوگ کم ہول پھراس دور میں جو بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قدر وقیمت کو بردھادیا کرتے ہیں۔ (۔124 ص 104)

### تهجد سيمحرومي كأعلاج

حسن بھریؓ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، حضرت! مجھے رات جاگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اے دوست! تو دن کے وقت میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے محفوظ کرلے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق نصیب فرمادیں گے۔ اگر ہم دن میں گنا ہوں سے زیج جا کمیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو تبجد کی توفیق عطافر مادیں گے۔ (50س 129)

#### انتمولءناصر

ایک بزرگ سے موت کے قریب پوچھا گیا آپ کی زندگی کی کوئی آخری تمنا ہے تو بتا کیں۔ فرمانے گئے، میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ ایک لمبی سردیوں کی رات ہوتی جے میں اینے رب کے حضورا سے منانے میں گزار دیتا۔ سجان اللہ۔ (50م 128)

# خشیت الہی کی پہیان

جب ایک آدمی کواللہ تعالی خشیت عطافر مادیتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی گناہوں سے نی جایا کرتا ہے۔ یادر کھناہر چیزی کوئی دلیل ہوتی ہے اگر کوئی پوچھے کہ اس کوخشیت اللی حاصل ہے یانہیں تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی ہیں گناہوں کوترک کر دیا ہے یا خبیں۔ اگر گناہوں کوترک کرچاہے پھر اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہے۔ گناہوں کوترک کردینا یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لئے کہ گناہوں کی لذت ابتداء میں شہد کی ما نندہوتی ہے گرگناہوں کا انجام زہرکی کر واہم نے کے طرح ہوا کرتا ہے۔ (ج5 ص134)

### روزمحشراللدتعالي كااعلان

عبدالله بن انیس فرماتے ہیں کہ روز محشر الله تعالیٰ پکار کر فرما کیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، کوئی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وفت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق ان کونہ دلا دیئے جا کیں۔ (ج5 ص234)

# امام اعظم كى نثرم وحياء

ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ان میں عجیب وغریب نظر آتی
ہیں ۔ امام اعظم ابو حضیفہ آیک مرتبہ تشریف لے جارہے تھے۔ ایک جگدایک آدمی حمام سے نہا
کر نکلا تو اس نے ایبا تبہند با ندھا ہوا تھا کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر تھا یعنی جسم کا وہ حصہ جو
مرد کیلئے چھپانا ضروری ہے وہ ننگا تھا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کوفور آبند کرلیا۔ وہ آدمی قریب
آیا اور کہنے لگا، اے نعمان! آپ کب سے اندھے ہوئے؟ آپ نے فر مایا: جب سے تھھ
سے حیاء رخصت ہوئی تب سے میں اندھا ہوگیا ہوں۔ (ن50 ص169)

### ایمان کی حلاوت کا طریقه

ہمیں چاہئے کہ ہم جب راستوں پر چل رہے ہوں تو اپنی نگاہوں کو بنچے رکھیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کوغیرمحرم سے محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کواکیان کی حلاوت عطافر مادیتے ہیں۔ بعض احادیث میں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کوعبادات میں لذت عطافر مادیتے ہیں۔ اب آج نماز کا سرور کیوں حاصل نہیں ؟ سجدے کے اندر کیوں مزہ نہیں آتا؟ حلاوت قرآن میں کیوں لطف نصیب نہیں ہوتا؟ اس لئے کہ نگاہیں یا کنہیں ہوتیں۔ (ج5ص 171)

#### قبوليت دعا كالمحه

ایک جگہ پر عجیب بات کھی ہوئی تھی کہ جب آ دمی کسی گناہ پر قادر ہوتا ہے گر اللہ تعالیٰ کے ڈرکی وجہ سے وہ گزاہ ہیں کرتا، اس لمحے وہ جو بھی دعاما نگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمالیتے ہیں۔ تجربے والی بات ہے، آپ اسے آز ماکر دیکھ لیجئے کہ آپ کہیں جارہے ہوں، جی جا ہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ سامنے کون ہے گر آپ اپنے نفس کے خلاف کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اپنی زماری میں اسے اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اپنی زندگی میں اسے اپنی آئھوں سے پوراہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ (ن50 م 171)

#### حضرت فاطمه رضي اللدعنها كاشرم وحياء

#### عقل کی ز کو ۃ

مؤمن جب ان باتوں کوسامنے رکھتا ہے تو پھراس کے اندر طلم پیدا ہوجا تا ہے۔ حلم کہتے ہیں دوسرا نا دانی سے کوئی بات کر بھی لے تو بندہ اسے معاف کردے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ تا دانوں کی بات پر تحل مزاجی انسان کی عقل کی زکو ہ ہوا کرتی ہے۔ لکھے پڑھے عقل مندلوگوں کو چا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے او پردلوں میں روگ نہ پال لیا کریں۔ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا اور تکلیف برداشت کر لینا انسان کی عقل کی زکو ہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے تو عقل کی زکو ہ بھی تو دیا کرو۔ گرآئ دیکھا گیا ہے کہ آ دی کو معاف کر دوسروں کی حقوروں کو معاف کر دیا جائے مگر دوسروں کی تھوٹی چھوٹی علمی کو بھی تیا نہیں ہوتا۔ (ج5 س 238)

## نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی دعوت

سائیں تو کل شاہ انبالویؓ بڑے بزرگ تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوظا ہر میں بھی بہت دیا تھا۔ مید نیااللہ والوں کے قدموں میں آتی ہے۔لوگ حسد کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ کیکن وہ اس ہے رخ پھیر لیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی پیھیے آتی ہے۔ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا اوراعلان تھا کہ جوآ دمی غریب ہو، نا دار ہو،مسافر ہو، لا جار ہووہ ان کے دسترخوان پرآ کر کھانا کھائے۔سینکڑوںلوگ روز کھانا کھاتے تھے۔خانقاہ چل رہی تھی لوگوں کے مزیے تصاوگ آتے ،کھانا کھاتے۔ بہت عرصدان کا پیمعمول رہا۔

أيك مرتبدان كوخواب ميس نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي زيارت نصيب موتى تو بروى خوشي ہوئی مگر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ تو کل شاہ! تم الله تعالیٰ کی دعوت تو روزانہ کرتے ہو اور ہماری دعوت تم نے بھی نہیں گی۔ آ تکھ کھلی تو بڑے پر بیثان ہوئے۔ کئی دن تک الله رب العزت کے حضور روتے رہے، مانگتے رہے کہ پروردگار! اس کی تاویل کیا ہے؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ میں نے جوبید سترخوان کھلار کھا بیاللہ تعالیٰ کی مخلوق کیلئے اللہ کے واسطے کہاے اللہ! تیرے بندے ہیں کوئی غریب ہے اور کوئی بے روز گارہے، تیری نسبت سے لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاءتو عالم، حفاظ اور قر اُہوتے ہیں۔ میں نے ان کی بھی دعوت نہیں کی اس لئے مجھے بیفر ملیا گیا۔ چنانچے انہوں نے پورے شہر کے علماء حفاظ اور قراً کی دعوت کی گویا مید عوت نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی ہوگئ۔ (ج5ص 204)

## بني اسرائيل كوتنبيه

بنی سرائیل میں سات سال تک قحط رہا جتی کہ لوگوں نے مردار اور بیے بھی کھا لئے۔ بہاڑوں پر جائے اور گڑ گڑا کر التجا کرتے لیکن دعا قبول نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت موی علیہ السلام پر دی نازل ہوئی کہ انہیں کہدو کہ اگر وہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہوجا ئیں تو بھی میں ان کی دعا قبول ندکروں گاجب تک کہ لوگوں کے حقوق واپس ندکریں گے۔ (ج5ص 234)

### موت کے بعدانسان کے پانچ ھے

علاء نے لکھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے پانچ جھے بن جاتے ہیں، ایک تو روح جس کو ملک الموت کے کر چلا جاتا ہے، دوسراانسان کا جسم کہ اسے کیڑے کھا جاتے ہیں، تبیسرے اس کا مال کہ بیاس کے وارث نے جاتے ہیں، چوتھا اس کی ہڈیاں کہ جن کو اس کے حق دار لے جاتے ہیں۔ لہذا حسرت جاتی ہے اور پانچواں اس کی نکیاں کہ جن کو اس کے حق دار لے جاتے ہیں۔ لہذا حسرت ہے اس انسان پر کہ قیامت کے دن نکیوں کے انبار لائے گا مگر اپنی بداحتیا طیوں کی وجہ سے اس انسان پر کہ قیامت کے دن نکیوں کے انبار لائے گا مگر اپنی بداحتیا طیوں کی وجہ سے نکیاں دے بیٹھے گا اور گنا ہوں کے پہاڑ سر پر لینے پڑجا کیں گے۔ (ج5 س 246)

## انسانی زندگی میں وزن

اِقْتُوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ انسانوں کے صاب کا دن قریب آگیاؤ کھم فی عَفْلَةِ مُعْوِضُونَ اور وہ اپنی عَفْلَة میں روگر دانی کرتے پھررہے ہیں۔انسانی زندگی کے تین دن بھرے ہیں۔انسان اس دنیا میں آتا ہے،اس دن اس کے بارے میں چند ہاتیں طے کردی جاتی ہیں۔

اسے دنیا میں کتنار ہنا ہے، کتنارزق پانا ہے، وہ شقی ہوگا یا سعید۔اللہ رب العزت
اپنے از لی علم کی وجہ سے اس کو پہلے ہی لکھوا دیتے ہیں۔اللہ کرے کہ وہ دن زندگی کا اچھا
دن ہو کہ ہرآنے والا بچہ چھے نصیب لے کر دنیا میں آئے۔ دو سرا دن وہ ہے جب انسان
اس دنیا سے قبر میں جائے گا، روئے زمین سے زیرز مین چلا جائے گا۔ وہ دن انسان کی
زندگی کا بردا اہم دن ہے۔ تیسرا وہ دن ہے جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا
ہوگا یعنی قیامت کا دن۔اللہ تعالی اس دن کو ہماری زندگی کے دنوں میں سے بہترین دن
بوگا یعنی قیامت کا دن۔اللہ تعالی اس دن کو ہماری زندگی کے دنوں میں سے بہترین دن
بردارے اس لئے حضرت عیسلی نے بیدعا مانگی۔

وَالسَّلْمُ عَلَىَّ يَوُمَ وُلِدْتُ وَيَوُمَ اَمُونَتُ وَيَوُمَ اَبُعَتُ حَيًّا. (ج5ص277)

## برے لوگوں کی نشانی

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشار فر مایا کہ میں تنہیں وہ مخص نہ بتا وَل جوسب سے زیادہ براہو یعرض کیا گیا،اےاللہ کے نبی صل<sub>ح</sub> الله عليه وسلم إضرور بتائية \_ارشا دفر مايا كه جواكيلا كهائے اوراينے غلام كو مارے \_اكيلا كھا\_ أ ہے مرادیہ کمل جل کے دہنے کی عادت نہ ہواورا بینے مآخنوں بریختی کرنے والا ہو۔ پھراس کے بعد فرمایا کہ میں تہمیں ایک مخص بناؤں جواس ہے بھی براہو عرض کیا گیا،اے اللہ کے نبی صلی الله عليه وسلم إوه بھي بتا و يجيح ـ ارشاد فرمايا، كه جوآ دي لوگوں ہے بغض رکھے اور لوگ اس يه يہ بغض رحمیں ایبا آ دمی اس ہے بھی برا ہے۔ پھر فر مایا کہ میں تنہیں ایک محض بتاؤں جواس ہے بھی زیادہ براہو۔عرض کیا گیا،اےاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! بتادیجئے \_فرمایا کہ،اییا بندہ کہ نہا*س سے نیکی کی امید ہواور نہاس کے شر*ہے بندے کوامن ہو۔ پھراس کے بعد فرمایا کہ میں متہبیں ایک ادرابیا بندہ بتاوں جواس ہے بھی زیادہ براہو۔عرض کیا گیا،اےاللہ کے نبی <sup>صل</sup>ی الله عليه وسلم! كون ہے؟ فرمايا كه جوكسى كى لغزش سے درگزر نه كرے اوركسى بھى بندے كي معذرت کوقبول نہ کرے۔ بیمعالمہ تو پروردگارنے اپنے ہاتھ میں رکھاہے۔ اگرانسانوں کے بس میں بات ہوتی تو بیتو جیتے جا گتے بندے کوجہنم میں پھینک دیتے۔(ج5ص 280)

#### علمائے دیو بند کا مقام

اس عاجز کواللہ رب العزت نے 40 سے زائد ممالک میں سفر کرنے کا موقع اللہ میں سفر کرنے کا موقع اللہ میں۔ کیا۔ مشرق بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، الی جگہ بھی گیا جہاں حکومت وقت نے لکھا ہوا تھا کہ بید دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ ایسے علاقی میں بھی حاضر ہوا جہاں چھے مہینے دن اور چھے مہینے رات ہوا کرتی ہے ۔ اتنا سفر کرنے کی میں بھی حاضر ہوا جہاں چھے مہینے دن اور چھے مہینے رات ہوا کرتی ہے ۔ اتنا سفر کرنے کی علا تو فیق ملی مگرایک بات مشاہدے میں آئی کہ ہر جگہ جہاں پر عاجز پہنچا کوئی نہ کوئی علا دیو بند کاروحانی فرزند بیٹھا کام کرتا نظر آیا۔ (ج6 س82)

#### خيرخوابي

ایک مرتبددو حضرات نے آپس میں کوئی شراکت سے کام کیا۔ ایک بوڑھے تھے اور دوسرے نوجوان تھے۔ جب وہ اپنی چیزول کوتقسیم کرتے تو ان میں سے دونوں و مکھتے کہ ہر بندے کا حصہ جتنا ملاہوتا وہ تھوڑے دنوں بعداس سے زیادہ ہوتا۔وہ بڑے جیران ہوتے کہ حصہ تو مجھے تھوڑا ملامیزیا دہ کیسے ہو گیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا کہ جونو جوان تھے وہ حصہ ملنے کے بعدایے حصے میں سےاپنے دوسرے بھائی کے حصے میں کچھشامل کردیتے کہاس کے اہل و عیال زیادہ ہیں عمرزیادہ ہے،اس کوزیادہ مال پیسے کی ضرورت ہے۔ جب کہ بوڑھا آ دی اینے مال میں سے پچھ لے کراس نو جوان کے مال میں شامل کر دیتے اوران کی نیت بیہ ہوتی کہاس کی عمرتھوڑی ہے،اس نے زیادہ عرصہ دنیا میں زندگی گزار نی ہے، میں تو پوڑھا ہو کرمرکھیے جاؤں گا لہٰذا میرا بھائی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ جوان بوڑھے کے مال میں پیسے شامل کر دیتا اور بوڑھا جوان کے مال میں بیسے شامل کردیتا۔ان دونوں کا ایک دوسرے کے اگرام کا بیمعاملہ تھا۔ کیسی خیر خوابی الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلول میں بھری ہوئی تھی۔ (ج5ص292)

## حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كے ايمان كاوز ن

بیمی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری امت کے ایمان کوابوبکررضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا المان بڑھ جائے۔اللہ تعالی نے ان کواپیاا بمان عطافر مادیا تھا۔ (ج6ص69)

#### فاقوں کے مزیے

ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللّٰدعلیہ فاقوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ایک آ دمی نے کہا،حضرت! آپ کیسی باتیں کررہے ہیں۔بھوک اور فاقے بھی کو کی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ فرمایا، اے بھائی! تہہیں ان کی قدر کا کیا پتہ، ہم سے پوچھوجنہوں نے بلخ کی بادشاہی دے کران فاقوں کوخریدا ہے۔ (ج6ص 129)

## علم كااجراورذ كركااجر

یہاں ایک نکتہ بھے لیجئے۔علاء اور طلباء یہ بچھتے ہیں کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں ذکر کا وقت نہیں ملتا۔حضرت خواجہ محم معصوم رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات معصومیہ میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم مطالعہ کرنے کیلئے ہیں تھے تو بیٹھنے سے چند لمجے پہلے وہ اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف میسو کر لے۔اس کے بعد جتنا وقت مطالعہ کرے گا وہ علم کا اجر بھی یائے گا اور اسے ذکر کا اجر بھی دیا جائے گا۔ (ج6 ص 139)

#### تتنول گناہوں کا انجام

ان تینول گناہول کا انجام دکھے لیجے۔ شہوت کی وجہ سے جوگناہ کئے جا کیں گے وہ جلدی معاف کردیے جا کیں گے۔ اس لئے کہ جب شہوت غالب ہوتی ہے اس وقت عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ إنَّمَا التَّوْبَعَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِیْنَ یَعُمَلُونَ السَّوَءَ بِحَهَالَةِ . (ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ رب العزت کے ذمے ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کا کام کر جیٹھتے ہیں) یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کے دمے ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کا کام کر جیٹھتے ہیں) یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کے اوپر جذبات اورخواہشات کا غلبہ ہوگا تو اس آ دمی کواس وقت جاہل کہا جائے گا۔ اس لئے جو شہوات کی وجہ سے گناہ ہوں گا گرانسان توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت کی ہہت جلدی ان گناہوں کی معافی عطافر مادیں گے۔

غضب کی وجہ سے سرز دہونے والے گناہ چونکہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں اس لئے فقط معافی مانگنے سے بیہ گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ جن کے حقوق کو پامال کیاان لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی یاان کے حقوق کوادا کرنا پڑے گا پھر دہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور ہوا پر تق کے گناہ نا قابل معافی ہوں گے۔ اس لئے جوانسان کفر اور شرک ک وجہ سے دائر ہ اسلام سے خارج ہوگا قیامت کے دن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (65 ص 145)

### عام عورتوں میں یہود کی تین صفات

علماءنے لکھاہے کہ عام عورتوں میں تین با تیں یہودیوں والی ہوتی ہیں۔ اپہلی بات بیر کہ خوظلم کرتی ہیں مگر لوگوں کے سامنے مظلوم بن جاتی ہیں۔زیادتی ان کی اپنی ہوتی ہے مگر کہانی الیمی بیالیتی ہیں کہ فریادی نظر آتی ہیں۔

الدومری بات مید مجرم ہوتی ہیں گردومروں کی یقین دہانی کیلئے جھوٹی قسمیں کھاتی رہتی ہیں۔
ساتیسری بات مید کہ کسی بات کیلئے ول سے آمادہ ہوتی ہیں گر زبان سے ناں ناں کر
رہی ہوتی ہیں۔خود اپنا بھی ول چاہ رہا ہوتا ہے کہ خاوند میا کام کرلے مگر زبان سے نہیں نہیں
کہتی رہیں گی۔اس لئے کہا گر کام ٹھیک ہوگیا تو میں خاموش رہوں گی اورا گر کام الٹ ہوگیا
تو کہوں گی کہ دیکھا میں نے مشورہ نہیں دیا تھا۔

ييتيول بالتيس يبود يول ميل پائي جاتي تھيں جوآج كل كى عام عورتوں ميں آچكى ہيں۔ (ج6ص150)

#### ایک عجیب ہات

فقیہ ابواللیٹ سمرفندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کھی ہے کہ جوعورت نماز
پڑھے لیکن وہ نماز میں اپنے خاوند کیلئے دعا نہ مانگے اس کی نماز اللہ رب العزت کی
بارگاہ میں شرف قبولیت ہی نہیں پاتی ۔ گویا دوسر کے نفظوں میں یوں کہنا چاہتے تھے کہ جو
عورت نماز پڑھے گی اور اس نماز میں اپنے خاوند کیلئے دعا مانگے گی اللہ رب العزت
اس کی نماز کوقبول فر مالیں گے۔ (ج6 ص 152)

#### سترسال کے گناہ معاف

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جومردا پنے اہل خانہ کیلئے کوئی چیز خرید تا ہے اور لاکر اپنے گھر کے اندرر کھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے ستر سال کے گناہ معانب فر مادیتے ہیں۔ (ج6ص 153)

#### بركت يا كثرت

آج کا عام انسان اس غلط بھی کا شکار ہے کہ میرے مسائل کاحل کثرت میں ہے۔کوئی حکومت والا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ عوام کی کثرت میرے ساتھ ہوگی تو مسئلے ک ہوجا ئیں گے، کوئی مال والا ہے تو وہ مجھتا ہے کہ مال کی شرح آمدن زیادہ ہوگی تو مسئل علی ہوجا کیں گے کوئی فیکٹری والا ہے تو وہ مجھتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہوگی تو مسکاحل ہوجا ئیں گے۔لیکن حقیقت بیہ ہے کہ کثرت ہے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ برکت ہے مسائل حل ہوا کرتے ہیں۔اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل کاحل برکت میں ہے۔ مال کی برکت، رزق کی برکت، عمر کی برکت، وقت کی برکت علم میں برکت غرض جس چیز میں بھی اللہ تعالی برکت دے دیں گےوہ چیز اس کی ضرورت ے زیادہ ہوجائے گی۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تضان کے بیٹے نے کہا کہا ہی! برکت کالفظ تو بڑا سنتے رہتے ہیں مجھے وضاحت ہے سمجھا کیں کہ پیر برکت ہے کیا؟ فرمانے لگے کہ ادھرآ ؤ۔ چنانچہوہ اسے لے گئے اور اپنے گھر کا گیز روکھایا۔ فرمانے لگے کدید برکت ہے۔ وہ گیز رو کھے کے برا حیران ہوا، کہنے لگا اباجی! یہ برکت کیسے ہوگئی۔وہ کہنے لگے کہ بیٹا! آپ کی عمر ہیں سال ہے اور آپ کی پیدائش سے پہلے میں نے یہ کیزرلگوایا تھا۔ آج تک اس میں خرابی ہیں آئی۔اس کورزق میں برکت کہتے ہیں۔ تمیں تمیں سال تک چیزیں خراب ہی نہیں ہوتیں ،ڈاکٹر کے پاس جانا بندے کویاد بی نہیں ہوتا مجھی سرمیں بھی در ذہیں ہوتا۔ بدرزق کی برکت ہوتی ہے۔ (ج6ص 160,184)

#### گناہوں کاار تکاب

گناہوں کا ارتکاب کرنا اتنامعمولی سانظر آتا ہے جیسے کسی تنکے کوتوڑ دینا۔ جیرت کی بات ہے کہ اگر دو چارسال کا بچہ بھی پاس ہوتو کوئی نو جوان فخش حرکات نہیں کرے گالیکن جب محسوس کرے گا کہ تنہا ہوں تو معلوم نہیں کہ کیا کیا حرکات کرنے لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیارے بندے کی طرف الہام فرمایا کہ اے میرے بیارے! لوگوں سے کہدو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہوتو تم ان تمام درواز وں کوتو بند کر لیتے ہوجن درواز وں ہے کہدو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہوتو تم ان تمام درواز وں کوتو بند کر لیتے ہوجن درواز وں سے گاتی ہوں۔ سے گاتی ہوں۔ کی طرف دیکھتے ہو۔ (ح)م 246 کیا اپنی طرف دیکھتے و۔ (ح)م 246 کیا بین طرف دیکھتے والوں میں سے سب سے کم درج کا تم مجھتے ہو۔ (ح)م 246 کیا بین طرف دیکھتے والوں میں سے سب سے کم درج کا تم مجھتے ہو۔ (ح)م 246 کیا کیا بین طرف دیکھتے والوں میں سے سب سے کم درج کا تم مجھتے ہو۔ (ح)م 246 کیا تھیا ہوں۔ Best Urdu Books. wordpress.com

#### آخرخوف کب تک

### پریشانیوں کی بارش

یوں بیجھے کہ پریشانیوں کی بارش ہورہی ہاوراللدربالعزت کی رحمت کی جا در نے ہمیں پریشانیوں کی اس بارش سے بچایا ہوا ہے۔لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس جا در میں ایک سوراخ ہوتے جاتے ہیں۔ات میں ایک سوراخ ہوتے جاتے ہیں۔ات سوراخوں سے پریشانیاں ہمارے او پر آتی ہیں۔کی لوگوں نے تو اس کوچھنی بنایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پریشانیوں کی بارش بڑی تیز ہے۔حضرت!اللہ تعالی ہماری وعا سنتانہیں، پریشانیوں کے بارش بڑی تیز ہے۔حضرت!اللہ تعالی ہماری وعا سنتانہیں،

#### رحمان كابسيرا

الله رب العزت بھی جمران ہوتے ہوں گے کہ اے میرے بندے! میں نے تیری وجہ سے شیطان کو تیری فرجہ سے شیطان کو تیری گھر لیتن جنت سے نکال دیا، کیا تو میری وجہ سے شیطان کو میری وجہ سے شیطان کو میرے گر جائے گا تو میرے گھر لیتن اپنے دل سے نہیں نکال سکتا؟ جب شیطان دل سے کوچ کر جائے گا تو پھراس میں رحمان کا بسیرا ہوگا۔ (ج7م 20)

#### شیطان کے داؤد سے بیخے کا طریقہ

شیطان کے داؤ سے بیخے کیلئے ہمارے پاس سب سے بڑی چیز" اللہ کا ذکر" ہے۔ ذکر کریں گئوشیطان کے ہتھکنڈوں سے پی جا کیں گے۔ چنانچ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُظِنِ تَذَكَّرُوا ۔ بِشک جو بَر ہیزگاراور مقی لوگ ہیں، جب شیطان کی ایک جماعت ان کے او پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت آہیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔

ایک مثال سنے کہ ابر ہدنے اپنے کشکر کے ساتھ بیت اللہ برحملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھری حفاظت کیلئے ابا بیلوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے تنگریاں برسائیں اور ابر ہدے پورے لئکر کا بھوسہ بنا کرر کھ دیا۔ بالکل اسی طرح یہ دل بھی اللہ دب العزت کا گھر ہے۔ اے بندے! یہ شیطان جب ابر ہہ بن کر تیرے دل کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو تو بھی لا الدالا اللہ کی ضریب لگا، یہ دہ تنگریاں بن جا کیں گی جوشیطان ابر ہدے نشکر کو برباد کرے رکھ دیں گے۔ (ج7ص 21)

## شيطان كيلئے خطرناك ہتھيار

ایک عام دستورہ کہ جب آدمی اپنے دشمن پر قابو پالیتا ہے تو وہ اس سے سب سے پہلے وہ چیز چھنیتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے مثلاً جب فوجی کی دشمن کو قابو کریں تو اسے کہتے ہیں'' ہینڈز اپ' ہینڈز اپ کا میہ مطلب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں خطرناک چیز ہوگی بتم ہاتھ او پر کرلوتا کہ میں اس خطرے کی چیز سے پی جاؤں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جب کی بندے پر غالب آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جب کی بندے پر غالب آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یا دسے عافل کر دیتا ہے کیونکہ انسان کے پاس شیطان سے بیچئے کہلے سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ کی یا د ہے۔ ارشاد فر مایا: اِسْتَحُو ذَ عَلَیْھِ مُ السَّیْطُنُ فَانُسْ لَهُمُ ذِ کُو َ اللّٰهِ مِیْ اللّٰہِ مِیْ اِس ہیں اور اس نے ان کو اللہ کی یا دسے بھا دیا۔ اس نے ان سے وہ بتھیار چھینا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ (جم ص 22)

## شيطان كافرائض يرحمله

جب شیطان انسان کواللہ کی یاد سے بھلا کراپنے قدم آگے بڑھا تا ہے تو پھر انسان کی کمہ نہازیں اور دوسر نے فرائف بھی جھوٹ جاتے ہیں۔ اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرکر کا تذکرہ نماز سے بھی بہلے فرمایا، مثلاً ارشاد باری تعالی ہے اِنَّمَا یُویُدُ الشَّیطُنُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبُغُضَآءَ فِی الْحَمُو وَ الْمَیْسِو وَیَصُدُّکُمُ عَنُ ذِکُو اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ دیکیس کہ یہاں نماز کا تذکرہ بعد میں اور ذکر کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ اس کا پہلا وار ہی الصَّلُوةِ دیکیس کہ یہاں نماز کا تذکرہ بعد میں اور ذکر کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ اس کا پہلا وار ہی ذکر پر ہوتا ہے۔ جب شیطان انسان کو ذکر سے عافل کر دیتا ہے تو گویا پہلی باؤٹڈری لائن ٹوٹ واتی ہمان کے جوانسان علی ہمان عیاب کے جوانسان کو فرائض اور عبادات پر پڑتی ہے۔ اس لئے جوانسان وی بھانا چاہے کہ وہ اللّٰہ کی یا دے در سے ان فرائض کے گردایک حصار قائم کر لے کیونکہ مقاندانسان وہی ہوتا ہے جواسے دیمن کواپنی باؤٹڈری سے دور ہی رکھے۔ (جہ میں دی

#### لا اله الا الله كاذكر

ہمارے سلسلہ عالیہ میں ایک بزرگ تصان کے پاس ایک آئی آیا۔ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کسی حدیث میں ہیں ملئے۔ حضرت نے اسے فر مایا، قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا، کیا یہ بات حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے گئے تو تلقین کرنے کی غرض سے اس کے پاس لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھا جائے تا کہ وہ بھی س کر پڑھ لے۔ اس نے کہا، بی اس یہ قو حدیث پاک میں آیا ہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو مرنے کے قریب پاتا ہوں اس لئے ہم لی استحال کے بالہ اللہ کہتا ہوں۔ (جمس 33)

## حضرت مفتى زين العابدين كاارشاد

ال عاجز نے حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللّٰدعلیہ سے یہ بات رائیونڈ کے سالانہ اہتماع میں خود تی اور رہ عاجز کم وہیش انہی الفاظ میں نقل کررہا ہے۔ اور اس جگہ پر بیٹھ کرکوئی آ دی جھوٹ بولنے کا بوجھ اپ سر پنہیں لے سکتا فر مایا" جب تک تم سیکھ کر ذکر نہیں کروگے، اس وقت تک تمہیں تبلیغ میں جو تیاں چھانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا' معلوم ہوا کہ ذکر کے ساتھ اس کام کی برکت بڑھ جاتی ہے اور اللّٰدر ب العزت کی نفرت شامل حال ہوجاتی ہے۔ (ج7م 38)

#### ایک الہامی بات

ہماری پیمالت ہے کہ ہمیں اگر کوئی تھوڑی ہی بھی تھی اور پریشانی آئے توای وقت ہم پروردگار کے شکوے کرنا شروع کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہدوو کہ اگر ان کورزق میں ذرا تھی آتی ہے تو بیفورا اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹے کرمیرے شکوے کرنا شروع کردیتے ہیں اور تہارے نامہ کا ممال روزانہ گنا ہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں لیکن میں فرشتوں میں بیٹھ کرتمہارے شکوے تونہیں کیا کرتا۔ (ج7م 40)

#### مسجد میں داخل ہونے کا قرآنی اصول

آیے، قرآن کی طرف رجوع کیجے۔ قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، فرمایا:
نیک لوگ جب مجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو اُو لَئِک مَا کَانَ لَهُمُ اَنُ یَدُخُلُو هَا

اِلّا حَآئِفِیْنَ ۔ کہ ان کوئیں زیب دیتا کہ مجدوں میں داخل ہوں گرخوفز دہ ہوکر۔ ایے
محسوں کریں کہ جسے کسی شہنشاہ کے دربار میں داخل ہوں ہے تو قرآن مجید تو ہمیں بتار ہا
ہے کہ ہم مجد میں اس انداز سے داخل ہوں کہ ہمارے دل اللہ کی عظمت شان کی وجہ سے
مرعوب ہور ہے ہوں ۔ لیکن ہم نگے سرآ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا: وَمَنُ یُعَظِّمُ شَعَآئِوَ اللّهِ فَائِنَهَا مِنُ تَقُوی الْقُلُوبِ ۔ شعائر الله کا ادب کرنا
حقیقت میں دل کے تقویٰ کی دلیل ہے۔ ادب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ باادب بانصیب
ضرورت ہے کیونکہ زندگیوں سے ادب نکانا جارہا ہے۔ (۲۵ میں 40)
ضرورت ہے کیونکہ زندگیوں سے ادب نکانا جارہا ہے۔ (۲۵ میں 40)

### ذكرالبي كالمقصود

حفرت اقدس تفانوی رحمة الله عليه نے فرمايا كه ذكر كامنتهائے مقعود بيہ كمانسان كرگ دگ اور يشر بيشے بى تبيس برهنی ايسا

نه ہو کداد پر سے بیج اور اندر سے میال کہی ۔ اوپر سے لا الداور اندر سے کالی بلاء ایس بیج کوہم نے
کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ذکر کا پیانہ ہیہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت وسنت کے بالکل مطابق ہو
جائے اور ہم اللہ رب العزت کی معصیت کو چھوڑ دیں۔ جب الی زندگی بن جائے گی تو گویا
ہمیں ذکر کی برکات نصیب ہوجا کیں گی۔ اس لئے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دوستو! نہ ہم
نے رونا ہے، ندرلانا ہے، نداڑانا ہے، ہم نے تو فقط روشے یار (اللہ) کومنانا ہے۔ (جمس 64)

### دل کی صفائی کی ذمہداری

یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ علی ہیں کہ دل صاف ہوتو وہ خود ہی دل کوصاف کیوں نہیں فرمادیے؟ علماء نے اس کا جواب کھا ہے کہ بید ول اللہ رب العزت کا گھرہے۔ ہم میز بان بیں اور اللہ رب العزت مہمان جیں لہذا گھر کی صفائی کی ذمہ داری میز بان برہوا کرتی ہے مہمان پڑییں۔ اس لئے بیہ بندے کی ذمہ داری میز بان برہوا کرتی ہے مہمان پڑییں۔ اس لئے بیہ بندے کی ذمہ داری میں تشریف لاسکے۔ (جمس 22)

## نى علىدالسلام كى بھول.....ايك رحمت

ایک مرتبہ بی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہریا عصری نماز میں چاررکعت کی نیت باندھی اوردو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا ۔ صحابہ کرام کے اندرا تناادب تھا کہ انہوں نے بینیں کہا کہ اسے اللہ کے نبی سلی للہ علیہ وسلی اللہ واضح ہوجائے۔ سیان اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی وسلیہ وسلی وسلیہ وسلی

### مجابدكامقام

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وفت آتا ہے توان کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں ،لیکن جب مجاہد کے شہید ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ بدل لیتے ہیں اور ملک الموت کو ارشاد فرماتے ہیں ، اے ملک الموت! میرایه بنده میرے نام پراپی جان دے رہاہے، اب اس کی روح لینے کا وقت ہے،اب تو پیچھے ہٹ جا،اس کی روح میں خودلوں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی مجاہد کی روح کوخودجم سے جدا کرتے ہیں .....اصول تو بیتھا کہ ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہویا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،اگروہ فوت ہوجائے تو چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اس لئے اس کونہلا دیا جائے ، پہلے کپڑے اتاردیئے جائیں اور کفن کے كپڑے پہنا ديئے جائيں تاكہ بدايك يونيفارم ميں الله تعالى كے سامنے حاضر ہو\_ليكن جب مجاہد کا معاملہ آیا تو پروردگارعالم نے اس کی محبت کے صدیقے اپنے ضا بلطے بدل دیئے اور فر مایا کہ اس کو نہلا نا بھی نہیں کیونکہ بیرتو اب خون میں نہا چکا ہے، اب اسے پانی سے نہلانے کی کیاضرورت ہے؟ اسے گفن پہنانے کی بھی ضرورت نہیں،اس کے کپڑوں پر جو خون کے داغ لگے ہیں یہ تو مجھے پھولوں کی طرح محبوب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن بیا نہی خون آلود کپڑوں میں میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے ۔سبحان اللہ۔ (ج7م 65)

#### نورنسیت کاادراک

ذکرکرنے والے بندے کی ذات میں اللہ تعالی ذکر کی تا ثیر رکھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھنے کہ اگرکوئی لطیف طبیعت والا آدمی کسی سگریٹ پینے والے کے قریب سے گزرجائے تو اس کو فور اُاوراک ہوجا تا ہے کہ بیآ دمی سگریٹ پینے والا ہے۔ اگر سگریٹ پینے والے بندے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا احساس ہوجا تا ہے تو اسی طرح نورنسبت کی ایسی تا ثیر ہوتی ہوتی ہے کہ قریب سے گزرنے والے بندے کو بھی اس کا ادراک ہوجا تا ہے (جم می 100)

میراث آ دم علیبالسلام سے نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کا قصه میراث آ دم علیبالسلام سے نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کا قصه محبوب خداصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که قیامت کے دن تمام انسانوں کی (120) ایک موبین مفیل ہوں گی۔

اللہ تعالی ان میں سے (80) ای صفیں میری امت کی بنائیں گے اور (40)

عالیس صفیں باتی انبیاء کی امتوں کی بنیں گی۔ سبحان اللہ ، دیکھیں کہ جب باپ کی میراث
تقسیم ہوتی ہے تو دو ھے بینے کو اور ایک حصہ بیٹی کو ملتا ہے۔ اس طرح جب حضرت آ دم
علیہ السلام کی میراث تقسیم ہوئی تو سب انبیاء کو ملنے والا حصہ دختری حصہ بنا اور محبوب صلی
اللہ علیہ وسلم کو پسری حصہ ملا۔ (75ص 79)

# جنت میں حضرت آ دم علیه السلام کی کنیت

حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس نسبت کی برکت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی جا ہت ہوگی کہ مجھے آدم کی بجائے ان (نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسبت سے بکارا جائے۔

چنانچے علاء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں'' ابوجم حسلی اللہ علیہ وسلم'' کی کنیت سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ ان کے دل کی تمنا ہوگی کہ میری اولا دمیں سے جس کی نسبت کی برکت سے میری تو بہ قبول ہوئی مجھے جنت میں اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ (ج7ص 116)

#### أيمان كي حفاظت كانسخه

سیدالطا نفہ حضرت جنید بغدادیؓ سے پوچھا گیا کہ فتنے اورظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظت کیلئے کونسانسخہ اکسیر ہے؟ حضرتؓ نے فرمایا اولیاءاللہ کے اخوال و واقعات کا پڑھنا، بیداللہ کےلشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہردوراور ہرز مانے میں پڑھنے والوں کوفائدہ پہنچاتے ہیں۔(ج7م 142)

# لمس نبوی صلی الله علیه وسلم کی بر کات

ایک مرتبسیده فاطمة الزهراء رضی الله عنها تنور میں روٹیاں لگار ہی ہیں۔ اس اثناء میں نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کواپی صاحبز ادی سے بہت محبت تصیب بٹیاں تو ویسے ہی لخت جگر ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلو ة والسلام نے دیکھا تو فر مایا، فاطمہ رضی الله تعالی عنها! ایک روٹی میں بھی ہنادوں۔ چنا نچہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے بھی آئے کی ایک روثی بنادی اور فر مایا کہ تنور میں لگادو۔ سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے وہ روثی تنور میں لگادی۔ بنادی اور فر مایا کہ تنور میں لگادو۔ سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے وہ روثی تنور میں لگادی۔

سیدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا جب روٹیاں لگا کر فارغ ہوگئیں تو کہنے لگیں، ابوجان! سب روٹیاں پک گئی ہیں مگر ایک، روٹی الی ہے کہ جیسے لگائی گئی تھی ویسے ہی لگی ہوئی ہے۔اس پرآگ نے کوئی اٹرنہیں کیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جس آئے پر میرے ہاتھ لگ گئے ہیں اس پرآگ اڑنہیں کرے گی سبحان اللہ۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گھر گیا۔ میں کھانا کھار ہا تھا۔انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیدلاؤ۔ جب وہ تولیدلائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلاتھا۔حضرت انس نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤا سے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور جلتے ہوئے تنور کے اندر تولئے کو پھینک دیا۔تھوڑی دیر کے بعداس نے وہ تولیہ تنور سے ماہر نکالا تو مالکل صاف تھراتھا۔

وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی۔ میں نے ہاتھ تو صاف کر لئے مگر حضرت انس کی طرف سوالیہ نظرول سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے گئے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دعوت پرتشریف لائے تھے۔ میں نے بیتولیہ مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کے آگے۔ اس کرنے کیلئے دیا تھا۔ جب سے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کے آگ نے اس تو کیلئے دیا تھا۔ جب سے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کے آگے۔ نے اس تو لیے کو جانا ان چھوڑ دیا ہے، جب بیتولیہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے، اور ہم صاف تو لیے کو باہر نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ (ج 7 ص 110)

### دورحاضر كي نعتين

مادی اعتبارے اللدرب العزت کی جتنی نعتیں آج ہیں آئی اس سے پہلے ہیں تھیں۔ آج کاعام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کی معاملات میں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے گھروں میں تھی کے چراغ جلتے تھے جبکہ آج کے غریب آ دی کے گھر میں مجى بحل كا تقد جلتا ہے۔ايس روشى يہلے وقت كے بادشا موں كو بھى نفيد بنيس تقى بادشاموں کے خادم ان کو ہاتھ سے پکھا کیا کرتے تھے جبکہ آج کے غریب آ دی کے گھر میں بھی بجلی کا پنکھا موجود ہے۔ جو تصندا پانی آج ایک عام آدمی کو حاصل ہے وہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔اس پر قیاس کرتے جائے کہ پہلے وقت کے بادشاہ اگر سفر کرتے تھے تو ان کو محھوڑوں پرسفر کرنا پڑتا تھااور انہیں ایک ایک مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا۔ آپ گھوڑے پرسوار ہو کر يثاورك راجي چليس توبيايك مهين كاسفرب كاليكن آج كاليك عام انسان اگرريل كاژى پر بیٹھ کر کراچی جانا جا ہے تو بیا لیک دن سوار ہوگا اور دوسرے دن سورج ڈو بنے سے پہلے کراچی پہنچ چکاموگا- پہلے وقت کے بادشاہوں کوصرف موسم کے پھل ملتے تھے جبکہ آج ایک عام غریب آدی كوبھى برموسم كے پيل نصيب ہيں۔ پہلے علاقائى پھل ملاكرتے تھے جبكة ج آدى كودوسرے ملکوں کے پھل بھی حاصل ہوجاتے ہیں اور وہ مزے سے کھار ہا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کی کمزوری کود میکھتے ہوئے ینعتیں عام کردی ہیں۔(ج8ص19)

#### ناشكري ميںاضا فيہ

گویا مادی اعتبار سے نعتوں کی جتنی بارش آج ہے اتنی پہلے بھی نہیں تھی لیکن اس
کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جتنی ناشکری آج ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ جس کی زبان
سے سنو، اس کی زبان پر ناشکری ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ کاروبار اچھا نہیں، گھر میں
مشکلات ہیں اور صحت خراب ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا کہ جس سے
بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکر کرے گا۔ (ج8 ص 19)

# شکوے کی پٹی

رابعدبھریڈایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں۔ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا۔اس نے
اپ سر پرپی باندھی ہوئی تھی۔انہوں نے پوچھا، بیٹا! کیا ہوا؟اس نے کہا،اماں! میرے مر
میں درد ہے جس کی وجہ ہے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے تو بھی دردنہیں ہوا۔انہوں نے پوچھا،
بیٹا! آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عمر میں سال ہے۔ بین کروہ فرمانے لگیس، بیٹا!
تیرے سرمین تمیں سال تک در ذبیس ہوا تو نے شکر کی پٹی تو بھی نہ باندھی، تجھے پہلی دفعہ در دہوا
ہے تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فورا باندھ لی ہے۔ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سالہا سال
اس کی نعمیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا تو شکر ادا کرتے اور جب ذراسی
تکلیف پہنچتی ہے تو فورا شکوے کرنا شروع کردیتے ہیں۔ (ج8م م)

# علمی مسائل پوچھنا

حضرت علی فرمایا کرتے ہے۔ کہ اَلْعِلُمْ خَوَ انِنُ فَسُنَلُو ا یَوُ حَمُکُمُ اللهُ فَاِنَّهُ یُجِوُ فِیْهِ اَرْبَعَةٌ تَم سوال بوچھا کرو، الله تم پررتم فرمائے ، اس لئے کہ کام کا سوال بوچھنے پر چارتم کے بندول کی مغفرت ہواکرتی ہے۔ اَلسَّائِلُ وَ اَلْمُعَلِّمُ وَ السَّامِعُ وَ اَلْمُحِبُ لَهُمْ پہلا وہ بندہ جوسوال بوچھنے والا ہوتا ہے ، دوسراوہ شخص جوسوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے، تیسراوہ شخص جو پاس بیشا ہواور ان دونوں کے سوال وجواب من رہا ہواور چوتھے وہ لوگ جواس سائل اور معلم سے مجبت کرنے والے اور ان کا تعاون کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ بالعزت محبت کے صدقے ان کی بھی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ (ج8م 100)

## عالم اورعاصی کی تو به

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ ایک عالم کی تو بہ پر ل کے جالیس گناہوں کومعاف فر مادیتے ہیں جبکہ عام آ دمی کے اس طرح تو بہ کرنے پر فِ ایک گناہ معاف کرتے ہیں ۔ (ج8 ص 109)

## قول وفعل ميںمطابقت

آپ جران ہوں گے کہ دنیا میں پوراملک دو صحابہ کرام کے دکان بنا لینے سے مسلمان ہوگیا۔
وہ کیسے؟ ..... دو صحابہ کرام انٹر و نیشیا میں گئے وہاں جا کر انہوں نے اپنی دکان بنالی، وہ دن میں پانچ مرتبددکان بند بھی کرتے دور جعہ کے دن چھٹی بھی کرتے ۔ جب وہ دکان سے چلے جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں کھڑے دہتے اور قطاریں بھی گئی رئیس لوگ کہتے کہ ہم نے یہاں معاملات کی صفائی دیکھی ہے لہٰذا ہم تو سوواا نہی سے لیس گے۔ جب طبیعتیں مانوس ہو گئیں تو لوگوں نے ان صفائی دیکھی ہے لہٰذا ہم تو سوواا نہی سے لیس گے۔ جب طبیعتیں مانوس ہو گئیں تو لوگوں نے ان سے لوچھا، بھی اور لوگ پھر بھی سے لوچھا، بھی ایس اور لوگ پھر بھی تے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ سے سووالین اپندکرتے ہیں۔ آپ کودکانداری کے بیاصول کس نے بتائے ہیں؟

لوگوں کے پوچھنے پرانہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغیبرعلیہ السلام نے ہمیں تجارت کے بیداصول بتائے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا پیۃ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان بنتا جا ہتے ہیں۔ چنا نچالوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہان دو صحابہ کرام گی برکت سے یورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے ۔ سبحان اللہ

غور سیجے کہ آج کل تو لوگ تقریروں اور خطبوں سے مسلمان نہیں ہوتے مگر صحابہ کرام کی دکانداری سے لوگ مسلمان ہوجاتے تھے۔ بیہوتی ہے قول اور فعل میں مطابقت۔ (ج8 ص120)

## تعليم نسوال كي ابميت

آج نو جوان سل کودین پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ اپنی بیٹیوں کودین تعلیم دلوانا ہے۔ سیماجز ذمہ داری سے کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کے دو بچے ہوں، ایک بیٹا ہواور ایک بیٹی مواور اس کے وسائل استے ہوں کہ دوان دو میں سے کسی ایک کو پڑھا سکتا ہوتو اس کو چاہئے کہ بیٹی کودین کی تعلیم پہلے دلوائے، اس لئے کہ "مرد پڑھا فرد پڑھا، مورت پڑھی خاندان پڑھا" بیٹی کودین کی تعلیم عاصل کر لیتی ہے تو پھر پورے گھر کے ماحول پر اس کا اثر جب ایک بیٹی دین کی تعلیم عاصل کر لیتی ہے تو پھر پورے گھر کے ماحول پر اس کا اثر مواکر تا ہے۔ (82 م 175)

#### آز مائش کوخندہ ببیثانی سے قبول سیجئے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بند کو آزما کیں گے تاکہ کھر اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی ما تگتے رہیں۔ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ ہیں لیکن اگر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار جو بو جو ہر بر رکھتا ہے بھراسے اٹھانے کی توفق بھی عطافر مادیتا ہے۔ کا دیگوفٹ اللہ کوفٹ آلا کو سعم کھا اللہ تعالیٰ کی ہمت سے زیادہ اس پر بو جو تہیں ڈالن کیا ہم ایک بچے کا و پرایک من کا بو جو بھی ڈالیس گے جہیں ڈالیس گے نال ۔ بلکہ کی بچکو کچھ وزن اٹھواتا بھی ہوتو پہلے دیکھیں سے گایا نہیں۔ جب ہم جیسے لوگ بھی اس بات کود کھتے ہیں دیا تنابو جھ بچے پرڈالنا مناسب نہیں تو اللہ رب المعزت بھی ہمت سے زیادہ بو جو نہیں ڈالتے ہیں اور اسے اٹھانے کی ہمت پہلے دے دیتے ہیں۔ بھی بات سے کہ مر پر بو جھ بعد ہیں ڈالتے ہیں اور اسے اٹھانے کی ہمت پہلے دے دیتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ بول کیجے اور دل ہیں کہئے ۔ بیا سے کہ مرت پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوئے آزمائش پر ثابت قدم رہئے ۔ بیا متحان پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوئے آزمائش پر ثابت قدم رہئے ۔ بیا متحان پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوئے در ہیں گے۔ (ج8 م 135)

ابوجهل كودعوت اسلام

کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ابوجہل کے گھر تین ہزار مرتبہ چل کرتشریف نے گئے۔ ایک مرتبہ بارش اور طوفان تھا، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں د کبے پڑے تھے۔ ابوجہل کے دروازے پردستک ہوئی۔ دستک من کر ابوجہل نے اپنی ہیوی سے کہا، لگتا ہے کہ آج کوئی بڑا ہی ضرورت منداس برے موسم میں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹار ہا ہے، اچھا پنہ کرتا ہوں کہ کون ہے؟ میں اس کا سوال پورا کردوں گا۔ ابوجہل با ہر نکا تو دیکھا کہ اللہ کے جوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ اس وقت میں آئے کہ میرے دل میں یہ بات آئی میں آئے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کواب دین کیلئے موم کردیا ہو۔ (ج8 ص 165)

#### دوگناانعام

نی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ جو محض حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالی اس کو دوگنا انعام دیں گے۔صحابہ کرامؓ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! دوگنا انعام کیسا؟ فر مایا ،حضرت موی علیہ السلام کی مال کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تخواہ بھی ملاکرتی تھی۔ (ج8 ص 141)

#### محبت ہوتو الیمی

حضرت عمر کی وفات پرحضرت صہیب روی شدت غم کی وجہ ہے اونچی آواز میں رو پڑے اور کہنے گلے وَاعْمَواهُ، وَاحَبِیْبَاهُ، وَا اَخَاهُ دوسرے صحابی نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، جی صبر کریں، ایسانہیں کرنا جاہئے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں عمر کی موت پرنہیں رور ہا بلکہ میں اسلام کے ضعف پر رور ہا ہوں۔ (ج8ص 213)

#### مؤمن کوخوش کرنے کی فضیلت

ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مؤمن کے دل کوخوش کیا اللہ تعالی اس خوشی ہے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے اوراس کے ذکر کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں کھاجا تا ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اُللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے میرے کی امتی کی حاجت پوری کی تا کہ اس کا دل خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا اللہ اور جس نے اللہ تعالیٰ کوخوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائے گا۔
تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائے گا۔

ان احادیث کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ کیا ہم نے بھی کوئی کا م فقلاس لئے کیا ہے کہ میرے مؤمن بھائی کا دل خوش ہوجائے۔(ج8 ص246)

#### مصيبت برصبر

بھے پرکوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو تو اس پرصبر کراور تو جان لے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے والانہیں بنا اور تو صبر کر کہ جیسا کہ اکرام اور بزرگ والے لوگ صبر کرتے رہاں ہمیشہ رہنے والانہیں بنا اور تو صبر کر کہ جیسا کہ اکرام اور بزرگ والے لوگ صبر کرتے رہاں لئے کہ مصیبت اگر آج آتی ہے تو بالآخر کل سے چلی جائے گی اور اے ناطب! اگر تھے پرکوئی الیک مصیبت آجائے جس کی وجہ سے منہ کھلا کا کھلا رہ جائے تو یاد کر اس مصیبت کو جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے (صحابہ کو) پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے تم سے بڑا کوئی تم بھی مومن کو پیش نہیں آسکتا۔ (ج8 ص 218)

#### أخرت سيغفلت

ا ما مغزالی " نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔وہ فرماتے میں کہ ایک آ دمی جا ر ہاتھا۔ایک شیراس کے بیچھے بھا گا۔اس کے قریب کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس بروہ چڑھ جا تا۔اےایک کنوال نظر آیا۔اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانک لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا ، تو میں بھی کنویں سے باہرنگل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلا تک لگانے كيليخ ديكها تواسے كنويں ميں پانى كے اوپرايك كالا ناگ تيرتا ہوانظر آيا۔اب بيچھي شيرتھا اور ینچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔وہ اور زیادہ پریشان ہوکرسوچنے لگا کہاب میں کمیا کروں۔اے كنوي كى ديوار پر پچھ گھاس أگى ہوئى نظر آئى۔اس نے سوچا كەميں اس گھاس كو پكڑ كرانك جاتا ہوں، نداو پر رہوں کہ شیر کھا جائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈے میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں جب شیر چلا جائے گاتو میں بھی باہرنکل آؤں گاتھوڑی دیر کے بعداس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں ای گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کروہ لنگ رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے إدهر اُدهر دیکھا تواسیے قریب ہی شہد کی تکھیوں کا ایک چھتہ نظر آبا۔اس پر کھیاں تو نہیں تھیں مگر وہ شہدے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتہ و کی کراہے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں توسہی کہاس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچاں نے ایک ہاتھ ہے گھاس کو پکڑااور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہدلگا کر چھا تواسے بڑامزہ آیا۔اب وہ اسے جاشنے میں مشغول ہوگیا۔ نداسے شیریا در ہانہ ناگ یا در ہااور نہ ہی اسے چوہے یا درہے ہوچیس کہاس کا انجام کیا ہوگا۔

بیمثال دینے کے بعدامام غزالی تفرماتے ہیں: اسدوست! تیری مثال ای انسان کی ہے۔ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے،

قبر کاعذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انظار میں ہے، ۔

کالااورسفید چوہا، بیرتیری زندگی کے دن اور رات ہیں،

گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں،اور بیشہد کا چھتہ دنیا کی لذتیں،
ہیں،جن سے لطف اندوز ہونے میں تولگا ہواہے، تجھے کچھ یا نہیں،سوچ کہ تیراانجام کیا ہوگا۔
واقعی بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا
ہے۔کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں بھنسا ہوا ہے، یہی لذتیں انسان کوآخرت سے عافل کردیتی ہیں۔اس لئے جہاں ترک میں کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا۔ (ج9 م 21)

## ایک بیچے کی مملی نصیحت

ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی ایپ بیٹے کولا یا اور عرض کیا ، حضرت! اس کیلئے وعا فرمادیں ..... بیدا یک انچھی عادت ہے۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ اپنی اولا دکیلئے اللہ والوں سے دعا کرواتے تھے۔ اللہ کرے کہ جمیں بھی اللہ والوں کی دعا لگ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ کئی مرتبہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کر دعا کیں کروانے کیلئے آتے ہیں گر باپ کی بات ہے کہ کئی مرتبہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کر دعا کیں کروانے کیلئے آتے ہیں گر باپ کی این حالت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے اس کیلئے دعا کر دی ۔ ان ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے ہیں کوئی فران اللہ والوں نے اس کے بیٹے دعا کر دی ۔ ان ہے پاس جیب میں کوئی سے میٹھی چیز تھی ۔ انہوں نے وہ چیز بیچ کی مرف چیز تھی ۔ انہوں نے وہ چیز بیچ کی طرف بڑھاتو بچے نے تو منہ پھیرلیا اور اپنے والد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حالا تکہ بچپن طرف بڑھاتو بچے نے تو منہ پھیرلیا اور اپنے والد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حالا تکہ بچپن میں سیچے کے اندر میٹھی چیز کھانے کا شوق شدید ہوتا ہے۔ ان ہزرگوں نے پھر ارشا دفر مایا ،

لے لو۔ بیجے نے بھراس چیز سے نظریں ہٹا کراپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دالد نے اسے کہا، بیٹا! حضرت آپ کو چیز دے رہے ہیں لے لو۔ جب باپ نے اجازت دے دی تو بیجے نے ہاتھ بڑھایا اور وہ چیز لے لی۔

جب بچے نے وہ چیز لے لی تو ان بزرگول کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ وہ آ دمی جیران ہوکر پوچنے لگا، حضرت! آپ کیوں روئے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہم سے توبہ بچاچھا ہے کہ میں نے اس کوالی چیز دی جس کی طلب اس کے اندر شدید ہے لیکن اس نے اس چیز کوئیس و یکھا بلکہ آپ کی طرف دیکھا کینے دی جس کی طلب اس کے اندر شدید ہے لیکن اس نے ہیں اور ہماری نظر وں کے سامنے بھی جاذب نظر شخصیتیں ہیں، ہم بھی ادھر نظر بھیر کردیکھتے کہ دب تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ (جوس 28)

#### شيطان سے رشمنی

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنی تھی تو قرآن مجید میں ارشا دفر مایا کہ شیطان تمہارا دشن ہے۔

كَمَآ اَخُوَجَ اَبُوَيُكُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ . (الاعراف: ٢٤)

(جیسے اس نے تمہارے مال باپ کو جنت سے نکلوایا) اور دومری جگہ پر فر مایا:

یکنو نے عُنہُ مَا لِبَاسَہُ مَا. (الاعراف: ۲۷) (اتر وائے ان سے ان کے کپڑے)

شیطان کے ساتھ و تشنی پیدا کرنے کا بیا یک اچھوتا انداز ہے۔ یہی بات آپ کوا یک
مثال سے سمجھا تا ہوں تا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرض کریں کہ آپ کے والدین کسی کے
مثال سے سمجھا تا ہوں تا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرض کریں کہ آپ کے والدین کسی کے
گھر میں ہوں اور کوئی بندہ آ کر گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو با برنکال دواور آپ کو پہتے چلے
کہ فلال نے تو میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا کے با برنکلوا دیا ہے تو من کر آپ کو کہنا
غصہ آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر آ تا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کوکوئی
غصہ آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر آ تا ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ
تیرے ماں باپ کو دشن نے بکڑا تو تھا لیکن اس آ دمی نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا لباس بھی اتا ر
دوتو بتا ئیں کہ اس کے بارے میں اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ ان آیا ہے میں اللہ رب العز ت
نے دونوں با تیں بتلادیں تا کہ معلوم ہونے پر طبیعت میں غصہ کی لہر دوڑ جائے اور میرے
بندے میرے بن کر دیں اور شیطان کو ریب بھی نہ جا کیں۔ (جوص 190)

## شیطان کی رسیاں

حديث ياك مين آيات:

النِّسَاءُ حَبَّائِلُ الشَّيْطَانِ. (عورتين شيطان كيرسيال بين)

عورتیں شیطان کا ایسا جال ہیں جس میں آ دمی پھنس ہی جاتا ہے۔بعض کتابوں میں شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ عورت میراوہ تیرہے جو بھی خطانہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے مردول کوعورتوں کے ذریعے تباہ کر رکھا ہے اور عورتوں کو مال کے ذریعے تزکیہ فنس نہ ہوتو نوجوان اور بوڑھے سب بدنظری کے مریض ہوتے بلکہ فاسق و فاجرفتم کے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں اولا دتو اپنی اچھی لگتی ہے مگر بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ (العیاذ باللہ) ہمارے اسلاف عورت کے فتنہ سے بہت بچتے تھے۔حضرت ابو ہر ریا گے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بال بھی سارے سفید ہو گئے تواس وقت بھی بیدعا مانگتے تھے،اے اللہ! مجھے تل اور زنا سے محفوظ فرمانا کسی نے دعاسنی تو پوچھا۔ آپ اس بردھانے میں بھی ایسی دعا ما تگ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میراشیطان ابھی تک میرے ساتھ موجود ہے ابھی پیچیے ہٹا تو نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت خواجہ عبدالما لک چوک قریشیاں والے ایک مرتبہ کی مرید کے گھرتشریف لے گئے۔مرید کی بیوی نے حضرت سے پردہ نہ کیا۔حضرت نے مرید کو بلا کرڈ انٹااور کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میر اشیطان تو بوڑھانہیں ہوا۔للہذا مرید کویهِ بات س کرعقل آئی اور پردیه کاانتظام کیا۔ (ج9ص 102)

# صحابہ کرام گی سب سے بڑی کرامت

حضرت اقدی تھانوی نے ایک عجیب بات کھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عامة المسلمین تو یہ بھتے ہیں کہ مامة المسلمین تو یہ بھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت بیہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کشکر دریا میں بحفاظت گزرگیا گراہل علم کے نزدیک صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت ہیہ ہے کہ ان کے سامنے نقوحات کے دروازے کھلے تو دنیا کا دریا بہنے لگا اور وہ اسپنے ایکان کواس دنیا کے دریا سے بحفاظت بچا کر لے گئے۔ (جوس 33)

BestUrduBooks.wordpress.com

## تکبیراولی اورمسواک کی پابندی

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوانسان تکبیراولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے اورمسواک کی پابندی کرتا ہے اس کے پاس موت کے وقت اللہ تعالیٰ جب ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو ملک الموت نین کا م کرتا ہے۔

ا۔شیطان کو مار کراس بندے سے دور بھگا دیتا ہے۔

۲۔اس بندے کو بتادیتا ہے کہ اب تیرے مرنے کا وقت قریب ہے۔

٣-اسے کلمہ یا دولا دیتاہے۔

چنانچہوہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کوقبض کرکے لے جاتے ہیں۔حدیث پاک میں ہے۔ مَنُ کَانَ آخِو سَکلامِه لَا اللهُ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة.

(جس كا آخرى كلام لااليه الاالله بوگاه ه جنت ميں داخل بهوگا)

اس لئے ہمیں عاہیے کہ ہم بید دعا ما نگا کریں کہ اے اللہ! ہمیں اپنے اوپر کوئی بھروسنہیں ہے فقط تیری ذات پر بھروسہ ہے ،موت کے وقت تو ملک الموت کوفر ما دینا کہ وہ ہمیں کلمہ یا دکرا دے۔ (ج9ص118)

#### شیطان کے ہتھکنڈے

شيطان مختلف طريقول سے فتنہ ميں ڈالٽا ہے۔

ا۔علاء نے لکھا ہے کہ بیرسب سے پہلے انسان کو طاعات سے روکتا ہے۔ لیعنی انسان کے دل سے طاعات کی اہمیت نکال دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ اچھا، میں نماز پڑھلوں گا،حالانکہ دل میں پڑھنے کی نبیت نہیں ہوتی۔

۲۔اگرانسان شیطان کے کہنے سے بھی نیکی سے ندر کے اور وہ نیت کرلے کہ میں نے بینیکی کرنی ہے تو پھروہ دوسرا ہتھ میار استعمال کرتا ہے کہ وہ اس نیک کام کوٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا کسی کے دل میں بیہ بات آئی کہ میں تو بہ کرلیتا ہوں تو بیاس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا، پھرکل ہے تو برکرلینا، کسی کے دل میں بیربات آئی کہ میں نماز پڑھوں گا تووہ کہتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دینا۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یادر کھیں کہ جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ کام ٹل جایا کرتا ہے۔

سراگروئی بندہ شیطان کے اکسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ تلے اور وہ کہے کہ میں نے بیکا م کرنے سے نہ تلے اور وہ کہے کہ میں نے بیکام کرنا ہے تو پھر وہ ول میں ڈالتا ہے کہ جلدی کرلو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہوتو دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لے پھر تسلی سے کھانا کھالیں نہیں ہیک نہیں، بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ بھی! جلدی جلدی کھانا کھالو، پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ پانچ چیز وں میں جلد بازی جائز ہے اور ان پانچ چیز وں کے علاوہ باقی چیز وں میں جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

ہے۔ جبائری جوان ہو جائے تو جتنا جلدی اس کا رشتہ مل سکے اتنا احجھا ہے، جب مل جائے تو پھراس کی شادی میں جلدی کرنی جاہئے۔

ہے جب کوئی بندہ فوت ہوجائے تواس مردہ کو ڈنن کرنے میں جلدی کرنی جاہئے۔
ہی جب کوئی مہمان آجائے تواس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہئے۔
ہم نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں دیکھا کہ جیسے ہی مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ فوراً کم از کم
پانی تو ضرور ہی مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔اس کے بعد مشروبات اور کھانے پیش کئے
جاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ پانی پلانا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے لہذا جس نے مہمان کے
سامنے پانی کا کٹورا بھر کرر کھ دیا اس نے گویا مہمان نوازی کرلی۔

کے جب کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اس۔ سے تو بہ کرنے میں جلدی کروان پانچ چیزوں کے علاوہ ہاتی سب چیزوں میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

۳۔اگرکوئی آ دمی جلدی میں کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو پھروہ اس میں ریاء کروا تا ہے۔ اور یوں وہ ریاء کے ذریعے اس کے کئے ہوئے عمل کو ہر باد کروادیتا ہے۔وہ دل میں سو چنے گلتا ہے کہ ذراد وسرے بھی دیکھ لیس کہ میں کیسا نیک عمل کرر ہاہوں۔

۵۔اگراس میں کام کرتے وقت ریاء پیدا نہ ہوتووہ اس کے دل میں عجب ڈال دیتا

ہاور وہ سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔مثلا یہ کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی نمازیں پڑھ لیتا ہوں کیکن فلاں تو نمازیں ہی نہیں پڑھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو آخر پڑھا لکھا ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں اور میں نے استے جج کئے ہیں۔ جب اس طرح اس میں ہوا مجرجاتی ہے تو یہی عجب اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔

۲۔ اگراس کے دل میں عجب بھی پیدانہ ہوتو وہ آخری حربہ بیاستعال کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زبان سے شہرت پیند کی باتیں نہیں کرے گا بلکہ اس کے دل میں بیبات ہوگی کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور جب لوگ اس کی تعریفیں کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ میں بیبات ہوگی کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور جب لوگ اس کی تعریفیں کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ شیطان ان چھ ہتھ کنڈوں سے انسان کے نیک اعمال کو برباد کردیتا ہے۔ (جوس 124)

# شیطان کے ہتھکنڈوں سے بیخے کے طریقے

شیطان کے ان ہتھکنڈوں سے بیخے کے تین طریقے ہیں۔

ا۔ ہمارے مثان نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے کیلئے جائے اور اس کے حن میں ایک پالتو کتا ہواوروہ بھو نکے اور بندے کو کا شخ کیلئے آئے تو اس سے بچنے کیلئے تین طریقے ہیں۔

کٹا ایک تو بید کہ دہ دالیں اپنے گھر کوآ جائے۔اس طرح اسے اپنے دوست کا وصل بھی حاصل نہ ہوگا۔

کلا دوسراطریقہ سے ہے کہ کتے کے ساتھ لڑنا جھکڑنا شروع کردے۔اس سے بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔

ہ تیسراطریقہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے دوست کو پکارے کہ ذرا کتے کو آواز دے دیں۔ جب اس کادوست کتے کو اشارہ کردے گا تو وہ دبک کرکونے میں بیٹھ جائے گا۔ میارے مشاک نے فرمایا کہ شیطان اسی کتے کی مانند ہے۔ اگر ہم شیطان سے الجھ پڑیں گے تو ہم ! بناوقت برباد کریں گے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے مالک کو پکاریں کہ اے پروردگار! اس مردود سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت کا اشارہ ہوگا تو یہ مردودد بک کرکونے میں بیٹھ جائے گا اوراللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمادیں گے۔اس کئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے فتنوں سے بیچنے کیلئے روزانہ دعا کیا کریں ہمارے مشائخ کا بیہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد دورکعت نفل پڑھ کراپنے ایمان کی حفاظت کیلئے روزانہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ!ہم عاجز اورمسکین ہیں ،تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمادینا۔

۲-اس کے ہتھکنڈوں سے نیجنے کا دوسراطریقہ یہ ہےسنت کی اتباع کرے۔اس کے کہ جب انسان ہرکام سنت کے مطابق کرتا ہے تو شیطان کوڈل اندازی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ گویا نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ہروہ کام کیا جس سے شیطان کے راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔اس کے برعکس آپ جہاں بھی سنت چھوڑیں گے آپ وہاں پر شیطان کو دخل اندازی کا موقع ویں گے۔اس لئے سرکے بالوں سے لے کرپاؤل کے ناخنوں تک دخل اندازی کا موقع ویں گے۔اس لئے سرکے بالوں سے لے کرپاؤل کے ناخنوں تک نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ابنالینا شیطان کے داستے کو بند کر دیتا ہے۔

سو۔اس کے فتنوں سے نیجنے کا تیسرا طریقہ و کر اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ و کر اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ و کر اللہ کی کثرت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماویتے ہیں۔(30 میں 127)

#### دوزخ کےساتھ

آئ تو بیر حالت ہو پکل ہے کہ تو جوان کر نوں سے ادر اجنبی عور توں ہے بات کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم صرف بات ہی کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا بڑا دھو کہ ادر اس پر جاتی کا کام Cell phone نے کر دیا ہے۔ آئ کل کے مال باپ بچوں اور جیوں کوخود خرید کردیتے ہیں اور وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے گئ ملکوں میں بچوں کے خود خرید کردیتے ہیں اور وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے گئ ملکوں میں بچوں کے پاس سل فون دکھے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہمارے پاس Cell ملکوں میں بچوں کہتا ہوں کہ تمہمارے پاس Phone نہیں بلکہ تمہمارے باس جیت کرنا ہے۔ (جوص 168)

#### ایک پیاری بات

ایک بزرگ بہت ہی بیاری بات ارشاد فر مایا کرتے تھے۔ جھے وہ بات بہت اچھی گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ اے دوست! جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیفت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے اور تیری گندگیوں کے باوجو دلوگ تیری تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ کے باوجو دلوگ تیری تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہماری تعریفیں کر رہا ہوتا باکہ وہ اس پروردگار کی صفت ستاری کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو پروردگار کی صفت ستاری کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو پروردگار کی صفت ستاری کی تعریفیں کر ہما ہوتا ہے۔ یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں چپاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کیں اور قبل اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے اپنفس کی اصلاح کرلیں۔ ورنہ جوصا حب نظر ہوتے ہیں وہ بندے کی باطنی جائے اپنفس کی اصلاح کرلیں۔ ورنہ جوصا حب نظر ہوتے ہیں وہ بندے کی باطنی کیفیت کو صون کر لیتے ہیں۔ (230 می 230)

# اصلاح نفس كا آسان طريقه

ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کا آسان طریقہ ہیہ کہ چونکہ نفس لذتوں کا خوگر ہے اس لئے تم اپنے نفس کوعبادت کی لذتوں ہے آشنا کردو۔ بیخود بخود سنور جائے گا۔ جی ہاں ،عبادت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے گوہم اس سے واقف نہ ہوں۔ جس طرح دسترخوان پر پڑی ہوئی چیزوں کا اپنا اپنا مرہ ہوتا ہے اس طرح ذکر کا مزہ اور ہے ، تلاوت قرآن کا مزہ اور ہے ، تہجد کا مزہ اور ہے ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزہ اور ہے ، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا مزہ اور ہے ، نبی علیہ کرنے کا مزہ اور ہے ، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا مزہ اور ہے ، نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے کا مزہ کی مراب ہوتا ۔ اور جو السلام پر درود پاک پڑھے کا مزہ کی جھاور ہے۔ رات کے آخری پہر میں اپنے گنا ہوں کو المسلام پر درود پاک پڑھے اور ہے گئی ہر بندہ ان مزوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اور جو یا دکر کے دونے کا مزہ کچھاور ہے گئی ہر بندہ ان مزوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اور جو یا دین ہوتا کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ان کیلئے یہ سب واقف ہوت ہیں وہ عشا کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ان کیلئے یہ سب واقف ہوتا ہے۔ ذرا آپ اس طرح کر کے تو دکھا ئیں۔ (جوم 236)

#### نام اور کام میں تضاد

آج کی اس محفل میں ہم دل میں پکا عہد کریں کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے، عبادات کا بوجھاس پرزیادہ ڈالنا ہے اوراس کوشریعت کی لگام دے کررکھنا ہے۔ ورندگی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نام پوچھوتو ابراہیم اورا گرتگبردیکھوتو نمرودسے بڑھ کر۔ ہم نام پوچھوتو موئی اورظلم دیکھوتو فرعون سے بڑھ کر۔

الم يوچهوتوغلام رسول اور عمل ديكهوتو ابوجهل سے بردھ كر\_(جوس 248)

#### نیکیوں کی چیک بک

آپرمضان المبارک کی مثال یوں سمجھیں جیسے بنک کی چیک بک ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے گویا ہمیں تمیں چیک والی چیک بک دی ہے کہ تم اس کے اندرجتنی چاہور قم لکھاو۔ وہ تمہارے لئے آخرت میں جمع ہوتی جائے گی۔ پجھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے خالی چیک بھیج دیئے اور پچھ بھی نہیں لکھا،ان کے دن ایسے ہی گئے ،کئی ایسے ہوں گے جوایک لاکھ کھیں گے ،کئی ایسے ہوں گے جوایک لاکھ کھیں گے ،کئی ایسے ہوں گے جوایک لاکھ کھیں گے ،کئی ایک ملین کھیں گے ، ہرکوئی اپنی اپنی پنداور نصیب کے مطابق کھے کئی ایک ملین کھیں اس چیک ورکئی اپنی پنداور نصیب کے مطابق کھے گئے جماد دی چیک باتی ہیں۔ان چیکوں پر کھیا ہمارا کام ہے۔ گئے ہمارے بیس چیک جمع ہو چکے ہیں اور دس چیک باتی ہیں۔ان چیکوں پر کھیا ہمارا کام ہے۔ جماد کے جماد کے خزانے میں اتن ہی نیاں جمع ہوتی جا کیں گی۔(30 سے دور)

## امام جعفرصادق كي شخقيق

قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات کھی ہے کہ اہام جعفر صادق "
فرماتے تھے کہ ہر رمضان المبارک کا جو پانچوال دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا
دن ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ایک قانون بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو پچاس سال تک ہر
رمضان المبارک میں دیکھا گیا اور اسے ٹھیک پایا گیا۔ آج دنیا سائٹس دان بنتی پھرتی ہے، دیکھیں
ہمارے مشاک نے کیسی کیسی با تیں بتادیں۔ آپ بھی اس چیز کو آز ماکر دیکھے لیجئے کہ اس رمضان
المبارک کا جویا نیجوال دن تھا وہی آئندہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ (ع90 254)

#### عبادت كامفهوم

أيك صحابي "ني عليه الصلوة والسلام مص عرض كيا كدام الله ك نبي صلى الله عليه وسلم! میرادل چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزارانسان بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواہیے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دیے توانسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گالیمی کمی نفلیں پڑھنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب اپنے من کوصاف کریں گے، بین ہوکہ اوپر سندلا الله اوراندر سے کالی بلات شہیج بھی پھیرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے اورلوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ کسی ذرای بات پیدماغ گرم ہوتا ہے تو گھر کے اندر تہلکہ مچادیتے ہیں۔حالانکہ ظاہر میں صوفی صافی ہے پھرتے ہیں۔یا در کھیں کہ عبادت صرف لمبی کمی نقلیں پڑھنے اور تنبیج پھیرنے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کوچھوڑ دینے کا دوسرا نام عبادت ب\_اليمابنده اللهدب العزت كويرامحبوب موتاب ( 90 س257)

## قبوليت كاوفت

ایک بات پرغور یجیج که بالفرض الله کا کوئی بهت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہواور وہ آ دمی آپ کوکی وقت بتادے کہ ابھی مجھے خواب کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ ریقبولیت دعا کا وقت ہے، تم جو کچھ ما مگ سکتے ہو، الله رب العزت سے ما مگ لو۔ اگروہ آپ کو بتائے گا تو آپ کیے دعا مانگیں گے؟ بڑی عاجزی وانکساری کے ساتھ رورو کراللدرب العزت ہے سب پچھ مانگ لیں گے کیونکہ دل میں بیاستیضار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ قبولیت دعا کا وقت ہےتو ہم استے شوق کے ساتھ دعا مانگیں گے اب ذراسو چنے کہ ولیوں اور بنیوں کے سر دار الله تعالى كم محبوب حفزت محمصطفی احمر مجتبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا كه روزه دارآ دي كی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ وعائیں قبول فرماتے ہیں تو ہمیں افطاری کے وقت کتنے شوق اور لجاجت سے اور پرامید ہوکر اللہ رب العزت سے دعا ئیں مانگنی جائیں۔ ویسے بھی دستوریہ ہے کہ اگر آپ کسی آ دمی کومز دوری کرنے گھر لا کیں اور وہ سارا دن پسینے بہائے ، اور شام کے وقت گھر جاتے ہوئے آپ سے مزدوری مانگے تو آپ اس کی مزددری بھی نہیں روکیں گے، حالانکہ ہارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، کیکن جو ہمارے اندر تھوڑی کی شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارانہیں کرتی کہ جس بندے نے سارادن محنت کی ہے کہ ہم اس کوشام کے وقت مزدوری دیئے بغیر خالی تھیج دیں۔ اگر ہمارادل نہیں چاہتا تو جس بندے نے اللہ کیلئے بھوک اور پیاس برداشت کی اور افطاری کے وقت اس کا مزدوری لینے کا وقت آئے تو کیا اللہ تعالی بغیر مزدوری دیئے اس کوڑ خادیں گے۔ (ج9ص 263)

#### علمى نكته

ہمیں یہاں ایک علمی نکتہ بھھنا چاہئے۔ وہ سے کہ لوہ کو مقناطیس کیماتھ محبت ہوتی ہے۔
اسکے سامنے آپ لعل وجوا ہر بھی رکھ دیں توبیان کی طرف ہر گر توجہ نہیں کریگا۔ اے انسان! لوہا ایک مخلوق ہے اور اسے خلوق کی محبت میں اتن یک وئی حاصل ہے کہ اپ محبوب کے سواکسی دوسری طرف توجہ بیس کرتا ہتو اپنے پروردگار کا کیساعات ہے کہ دب کریم زندہ موجود ہے اور سے ٹی لا یکھوئت ہے اور توجہ بیس کرتا ہتو اپنے پروردگار کا کیساعات ہے کہ دب کریم زندہ موجود ہے اور سے ٹی لا یکھوئت ہے اور توجہ بیس کرتا ہتو اس پروردگار کوچھوڑ کرغیروں کی طرف محبت کی نگاہیں ڈالتا بھرتا ہے۔ (ج100 میں 20)

## تجل الہی کی برکات

الله رب العزت نے جب کوه طور پرائی بھی دُالی تواس وقت کی کیفیت روح البیان میں پول کھی ہوئی ہے:عذب کل ماء وافاق کل مجنون وبو آکل مریض وزال الشرک عن الاشجار واخضرت فی الارض واظهرت و حمنت نیران المجوس و خوت الاصنام بوجو ههن وانقطعت اصوات الملئکة و جعل الجبل ینهدم وینحال.

(ہر کھارا پانی میٹھا ہوگیا، ہر مجنون آ دمی کا جنون ختم ہوگیا، ہر مریض کی بیاری کوشفائل گئی، کا نے درختوں سے نیچ کر گئے، زمین ساری کی ساری سرسبز ہوگئی اور خوبصورت ہوگئی، گئی، کا نیک کی ساری سرسبز ہوگئی اور خوبصورت ہوگئی، محوسیوں کی آگ بجھ گئی، دنیا کے سارے بت اپنے منہ کے بل زمین پر گر گئے، ملائکہ کی آگ بجھ گئی، دنیا کے سارے بت اپنے منہ کے بل زمین پر گر گئے، ملائکہ کی آداری کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری کی ساز کی کئیں اور بہاڑا نی جگہ پرلرز گئے)۔

اللّٰدرب العزت کے جمال کے وقت مخلوق کی بیے کیفیت تھی۔جس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر جمیں اس محبوب کے دیدار کیلئے کوششیں کیوں نہیں کرنی چاہئیں۔(ج100 ص30)

#### ایک پیاری بات

یا در تھیں کہ تقویٰ کچھ کرنے کا نام تقویٰ نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں یعنی وہ باتیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ان کو نہ کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔مولے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ تقویٰ میہ ہے کہ آپ ہراس کام سے بچیں جس کوکرنے سے کل قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان بکڑنے والا ہو۔لہذا اپنے آپ کو گنا ہوں سے بیانا کمبی لمبی نفلی عبادتیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔اب ایک آ دمی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہےاورلوگوں کا دل بھی دکھا تا ہے تو وہ بے جارہ تو فقیر ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو بیرحق والے اس کی ساری عبادتیں لے کر چلے جا کیں گے بلکہ ان کے گناہ الثال کے سر پر رکھ دیتے جائیں گے۔ حدیث یاک میں ہے:

اَلُوِ قَايَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلاجِ. پر بيزعلاج سے بہتر ہے۔

ایک آ دی کونزله ز کام مو، وه دوائی بھی کھائے اور ساتھ ساتھ آئس کریم بھی کھائے تو اس کی بیاری ٹھیک نہیں ہوگی۔ڈاکٹر کہیں گے پہلے پر ہیز کروتب دوائی فائدہ دے گی۔ای لئے مشائخ کہتے ہیں کہ گناہوں سے پہلے بچوتب ذکراذ کار کا فائدہ ہوگا۔ آج کاعنوان بھی یہی ہے کہ ہم اینے جسم کو گنا ہوں سے بیجا کیں اور الله رب العزت کی نا فر مانی نہ کریں۔اس بات پر ہماری ہروقت نظررہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ہم ضبح اٹھیں تو ول میں بیزیت موکہ میں نے آج کوئی گناہ نہیں کرنا۔ پھر مبح سے شام تک اس کوشش میں <u>لگے</u>رہیں کہ

..... أنكه مع كوني كناه ندبو، ....زبان سے کوئی گناہ نہ ہو،

..... كان سے كوئى گناه نه جو، ..... شرمگاه سے کوئی گناه نه ہو،

····· ہاتھ یا وُل سے کوئی گناہ نہ ہو۔

خواجہ ابوالحن خرقانی رحمة الله علیه ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک بری ہی پیاری بات لکھی۔وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گز ارا اليابي ہے كه جيسے اس نے وہ دن نى عليه الصلوة والسلام كى معيت ميں گرارا ..... سبحان الله .....اس کے آپ روزانداٹھ کرفتے کواللہ ہے دعا ئیں مانگا کریں کہا ہے مالک! میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے تھم کی نافر مانی نہ ہو۔اس کوتمنا بنا کر مانگیں۔اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پراللہ کی رحمت ہوجائے گی۔ (ج100ص169)

#### گناه نجاست کی ما نند

#### عفوو درگزر

ہے۔۔۔۔۔ایک روایت میں ہے کہ جو خص غصہ نکال سکتا ہو گر وہ اس غصے کو دبا جائے تو اللّٰد تعالٰی قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فر مائیں گے کہتم جتنی حور عین لیما چاہے جواتنی تنہیں دی جاتی ہیں۔ (ابوداؤد۔ترندی)

یه پی جوای بین دن جان بین دا بدا دو در مرن کا سید اسلام پروتی بھیجی کہ است ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پروتی بھیجی کہ اے موئی علیہ السلام! کیا آپ کوالیہ اعمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے ہے جن چیزوں پرسورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کیلئے مغفرت کی دعا کریں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ! وہ کونساعمل ہے؟ ضرور ارشاد فر مائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ''اگر مخلوق سے جینچنے والی ایذ ا پر صبر کرو گے تو پھر سب بینے دعا کریں گی۔' (ج100 ص 241)

### اسم اعظم اللهب

دیکھوکہ گولی سے شیر مرجاتا ہے کیکن ای گولی کوٹلیل میں رکھ کر ماریں توشیر تو کیا چڑیا ہے کہی نہیں مرتی البتہ بندوق میں ڈال کر ماریں گے توشیر بھی مرے گا اور ہاتھی بھی۔ اسی طرح اسم اعظم تو ''اللہ' ہی ہے۔ یہ جھوٹی زبانوں سے نکلے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ جس منہ سے انسان چغل خوری کرتا ہے، بہتان لگا تا ہے، دوسروں کے بارے میں بدزبانی اور بدکلا می کرتا ہے ایسی زبان سے یہ لفظ نکلے گا تو اس کی برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ برکتوں کے ظاہر ہونے دبان ٹھیک ہونی چی زبان سے مول گی۔ برکتوں کے ظاہر ہونے کہا تا ہے۔ اسم اعظم تو اللہ ہی ہے لیکن جب کسی سچی زبان سے مولے تو ہوراس کا اثر ہوتا ہے۔ (ج11 م 32)

### ہاتھ کی انگلیوں سے اسم ذات

آپاس عاجز کی انگیوں کی طرف دیکھیں۔ بیاسم ذات' اللہ' بنتا ہے۔الف، لام، لام، اللہ اللہ کا اللہ کی انگیوں سے بنا لام اور ہا۔اللہ کالفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ ہمار ہے مشائخ اللہ کے نام کی شکل انگلیوں سے بنا کرسالکین کے دل پررکھتے ہیں۔حضرت خواجہ بہا وَالدین نقشبندی بخاری پراللہ تعالیٰ نے یہ راز کھولا۔ وہ سالکین کے دل برانگلی رکھ کرروجا نیت سے اللہ کا لفظ کہتے تھے۔ (ج11 ص38)

## اسم ذات ہے تعلق علمی نکتہ

طالب علموں کیلئے ایک علمی کلتہ عرض کرنا چلوں .....اللہ رب العزت نے اپنی ذات
کیلئے کہیں اناکالفظ استعال فر مایا ہے اور کہیں تحن کالفظ اس سلسلہ میں بیہ بات یا در کھیں کہ
اللّٰہ رب العزت جب مجر د ذات کا ذکر کرتے ہیں تو انا کا صیغہ استعال فرماتے ہیں اور جب
ذات اور صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو نحن کا صیغہ استعال فرماتے ہیں ۔ مثال کے طور پر
ہے ہوئے ارشا وفرمایا:

. انَّنِيَّ انَااللَّهُ لَآاِلهُ اِلَّآاَنَا فَاعْبُدُنِيُ . (طه:١٣) میں ہی خدا ہوں۔میرے سواکوئی خدانہیں پس میری عبادت کرتے رہو۔ 🖈 .....اور ذات اور صفات دونوں کا تذکر ہ کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: وَنَحُنُ اَقُرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ . (ق: ٣١) اورہم اس کواس کی همهدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (ج11 ص 61)

#### غلاف کعبه پر دوصفاتی ناموں کی کثرت الله کے دوصفاتی نام ہیں۔ ال حَنانُ ۲\_مَنَّانُ

بید دونوں نام اساءالحنی میں سے نہیں ہیں لیکن احادیث میں آئے ہیں۔عجیب بات سے ہے کہ اگر آپ جج یا عمرہ پر جائیں تو غلاف کعبہ پر ہردوسری تیسری لائن پریا''حنان' یا منان' ککھا ہوا نظر آئے گا۔ چاروں طرف پوری پوری لائن پریبی نام لکھے ہوئے ہیں اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں مگران کی پوری پوری لائنین ہیں۔ بیاعاجز بہت عرصہ تک بیہ سوچتار ہا کہ آخرعلائے امت نے ان دوناموں کی بوری بوری لائنیں کیوں لکھی ہوئی ہیں، جب ان کے معانی سوچنے لگے تو عجیب وغریب معانی سامنے آئے۔ (ج11 ص71)

#### حنان كامفهوم اورمعارف

حنان اس ہستی کو کہتے ہیں کہا گراس ہے کوئی روٹھنا چاہے تو وہ اسے رو ٹھنے نہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کواپنے سے دورنہیں جانے دیتے .....اس لئے جب کو کی بند ہ اللہ رب العزت کے درسے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کواپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بھی اس کے کاروبار میں پریشانی بھی صحت میں پریشانی بھی کوئی اور پریشانی۔ پیچھوٹی موٹی پریشانیاں اس کئے آتی ہیں کہ یہ جاگے اور میرے در برآئے۔

یہاں ایک بزرگ نے نکتہ لکھا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کراپنی بارگاہ کی طرف تھینچ رہا ہوتا ہے۔جیسے مجھلی شکاری سے دور بھاگتی ہے تو وہ اس کوقریب کھنچتا ہے اس طرح جب بندہ اپنے گنا ہوں کی وجہ سے

الله سے دور ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حالات اس طرح بنادیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے Heat پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے دریة کردعائیں مانگنا شروع کردیتا ہے۔ ویکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے بہترین انداز میں فرمایا:

فَاَیْنَ تَذُهَبُوُن؟ (اومیرے بندواتم کدهرجارہے ہو؟) ایک اورجگه برفر مایا:

یآئیگها اُلاِنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْگرِیْمِ. (الانفطار:۲) (اےانسان! تجھے تیرے کریم پروردگارے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا) جیسے ماں اپنے بیٹے کو بیار سے منار بی ہوتی ہے کہ بیٹا! تواپی ای سے روٹھ گیا،اس انداز میں فرمایا کہتم مجھ سے کیوں روٹھ رہے ہو؟ (ج11 ص 71)

#### انسانی دلوں کی واشنگ مشین

ایک صاحب نے اس عاجز سے پوچھا، تی! طواف کے سات چکروں کا کیا مطلب ہے؟

میں نے کہا، بھی ! یہ عبادت ہے۔ لیکن اسے بات بھی میں نہ آئی۔ پھر میر نے نہا کی ایک بات

آئی لہذا اسے ذرا اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، کیا آپ کے گھر میں واشک مشین ہے؟ وہ کہنے اگا، جی ہال میں نے پوچھا کہ جب کیڑے گندے ہوجاتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ گندے کیڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے چند چکر ولواتے ہیں۔ جب نکالتے ہیں تو وہ کیڑے پاکساف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا،

دلواتے ہیں۔ جب نکالتے ہیں تو وہ کیڑے پاکساف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نادی ہے۔ "

اللہ رب العزت کہتے ہیں،

اللہ رب العزت کہتے ہیں،

''اے میرے بندو! تم دنیا میں رہ کراپنے دلوں کو کالا کر لیتے ہو ، مخلوق کی محبت میں کچنس جاتے ہواور دنیا داری میں گرفتار ہو جاتے ہو ، تم وہاں سے چھوٹ کر میلے دلوں کے ساتھ آؤ، جب میرے گھر میں پہنچو گے تو بس تمہیں سات چکرلگوا کیں گے اور تمہیں بھی دھو ساتھ آئر ، جب میرے گھر میں پہنچو گے تو بس تمہیں سات چکرلگوا کیں گے اور تمہیں بھی دھو

کرنگال دیں گے۔''سجان اللہ۔ (ج11 ص91) BestUrduBooks.wordpress.com

#### معافى مائكنے ميںعظمت

میرے دوستو!ایک جملہ بہت خوبصورت اور بیاراہے۔کون ساجملہہے؟ وہ جملہ بیہے كه ..... دغلطى موكئ ہے معاف كرد يجئے '' ..... اگر ہم يہ كہنا سيكه ليں تو ہمارے كئى جھكڑ ہے ختم ہو سکتے ہیں۔اگر کسی موقع پرخاوندا پنی بیوی سے ناراض ہوجائے اور بیوی بیہ کہددے کے خلطی ہو گئی ہے معاف کرد بیجے تو خاوند معاف کردے گا .....اگر بیٹے سے باپ ناراض ہوجائے اور بیٹا آ گے سے کہددے کہ ابواغلطی ہوگئ ہے معاف کردیجئے توباپ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوجائے گا ..... دوست دوست کے درمیان جھکڑا ہوگیا، اگران میں سے ایک کہتا ہے کہ بھئی!غلطی ہوگئی ہے،معاف کردیجئے تو ہوے بوے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔مگر ہمیں ہیہ الفاظ آج تک سی فے سکھائے ہی نہیں۔ یہ پیرومرشد کا کام ہوتا ہے۔ یادر تھیں کہ آج غلطیوں کی معافی ایک دوسرے سے مانگ لینابہت آسان ہے کیکن قیامت کے دن ان فیصلوں کونمثانا بہت مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن جس کو کھڑا کیا گیا کہتم ذرا بتاؤ کہتم نے فلاں کو کمیینہ کیوں کہا تها؟ فلال كوذليل كيول كها تها؟ .....فلال كوبي ايمان كيول كها تها؟ .....ا گرومال ثابت مذكر سكتو پر ہمارى كيادرگت بے گى؟اى لئے آج ايك دوسرے سے معافی مانگنے كى عادت دال لیں۔ بیر بہت انچھی عادت ہے۔ بید *عفرت آ*دمؓ کی صفت ہے اور اسی میں عظمت ہے جب حفرت آدم علیدالسلام نے گندم کاخوشہ کھایا توان پر پروردگار عالم کاعماب نازل ہوا۔ چنانچہ يروردگارعالم نے فرمايا كه كيا جم نے تهيں اس كے كھانے سے منع نہيں كيا تھا\_يعنى جب منع كيا تفاتو پھرتم نے كيول كھايا؟ ..... آ كے حضرت آ دم عليه السلام نے ينبيس كها كه .....ا الله! مجھ ہے بھول ہوگئ تھی، ..... میں سمجھا تھا کہوہ ممنوعہ درخت اور ہوگا، میں نے اراوے سے بیکا مہیں کیا۔ ..... بلکہ فقط ایک سیدھی ہی بات کی کہ رَبَّنَا ظَلَمُنَآ ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغُفِرُكَنَا وتَرُحَمُنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخُسِوِيُنَ. (الاعراف:٢٣) اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں برظلم کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور جمت نہ فرمائیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔ تویة چلا كفلطى كومان ليناحضرت آدم عليه السلام كي صفت ہے۔ (115 ص135)

### حقوق العبادمعاف كروانے كى ضرورت

یا در کلیس کداگراپی غلطی کوشلیم کر کے جلدی معافی مانگ کی جائے تو بندے کے بڑے بڑے برئے مسئلے منٹوں میں حل ہوجا کیں گے۔اگر ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق ضائع کئے تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرمادیں گے گرحقوق العباد اللہ کے بندوں سے معاف کروانے برٹیں گے۔سوچیں تو سہی کہ ہم نے ۔۔۔۔کتوں کی غیبت کی ۔۔۔۔۔۔کتوں پر بہتان لگائے ۔۔۔۔کتوں سے حمد کیا ۔۔۔۔۔۔کتوں کا دل دکھایا ۔۔۔۔۔

....کتنوں سے بدگمانی کی .....کتنوں سے بدر بانی کی ....

.....کتنوں کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی .....کتنے رشتوں کوزبان کی تلوار سے کا ٹا .....

لیکن کیا ہم نے بھی کسی سے معانی بھی مائل ہے؟ .....د کھنے میں تو صوفی بن

پھرتے ہیں کیکن یا در کھنا کہ بیرور دو ظیفے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جہاں حقوق العباد کا معاملہ آجائے گاوہاں معافی مانگنی پڑے گی۔للذا آج ہی سے اس کوعادت بنا لیجئے۔ دنیا میں معافی

ا جائے 8 وہاں معان ما ن پڑھ ن ۔ لہدا ان ان سے آس نوعادت بناھجے۔ونیا میں مع مانگنا آسان ہےاور قیامت کے دن اس کا جواب دینامشکل کام ہے۔(ج11 ص138)

#### سنت کی محبوبیت

امام ربانی مجدوالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی کرامتیں ہم سے چھین لیں اورا تباع سنت ہمیں دے دیں تو خوش فیبی کے سوا پھینیں ہے اوراگر ساری دنیا کی کرامتیں دے دیں اورا تباع سنت چھین لیں تو ساری دنیا کی بدیختی کے سوا پھینیں، بول ہے۔ اسی لئے ہمارے اکا ہرین کو اللہ تعالی نے سنت والی زندگی دی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بول چپال ، دفتار گفتار، اور سب طور طریقے سنت کے مطابق تھے۔ نبی علیہ السلام ہرایک کیلئے سرایا رحمت تھے اور ہمار کا اور ہماری تکلیف سرایا رحمت تھے اور ہمارے اکا ہرین ہمی سرایا رحمت تھے۔ نبی علیہ السلام کا دل دوسروں کی تکلیف بردکھتا تھا اور ان اللہ والوں کا دل بھی دکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالی کی یاد ہے بھی عافل بردکھتا تھا اور ان اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ رب العزت سے واصل رہے نبیس رہتے تھے اور ان اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ رب العزت سے واصل رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دین کیلئے ہروقت ہیں۔ (جاتا م 170)

#### دل اور گندخانه

آج ہم نے دل کو منم خانہ بنالیا۔ بت خانہ بنالیا۔ بلکہ تج کہوں کہ دل کو گندخانہ بنالیا ہے۔ مَاهلَدِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِی اَنْتُمُ لَهَا علیَفُون دل میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کبی نے دل میں لڑک کی مورتی رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے مال پیسے کی مورتی رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے دل میں لڑک کی رکھ لی۔ جس گھر میں تصویر ہواس گھر میں دحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو جس دل میں غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی تجلیات کیسے آسکتی ہیں۔ (ج1 ص 89)

#### تفویٰ کیاہے

ہمارے حضرت غلام حبیب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کوچھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔(ج1ص 91)

### اعمال کی اللہ کے ہاں پیشی

ایک نوجوان اپنی زبان سے اول فول بک رہاتھا کسی اللہ والے نے سنا فرمانے گھے بیٹے ذراسوچ سمجھ کر ہاہے۔ ہماری زبان سے بیٹے ذراسوچ سمجھ کر ہاہے۔ ہماری زبان سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامدا عمال میں لکھا جاتا ہے اور بیا عمال نامدروزانہ اللہ رب العزت کے حضور چیش کیا جاتا ہے۔ (ج1م 97)

#### الثدكي محبت كارنك

پھالوگ رنگ فروش ہوتے ہیں کچھالوگ رنگ ساز ہوتے ہیں۔ پچھالوگ رنگ ریز ہوتے ہیں۔ایک رنگ کا بیچنے والا اور ایک اس رنگ کو کپڑے کے اوپر چڑھانے والا، جو بیچنے والا ہواس کورنگ فروش کہتے ہیں جورنگ اوپر چڑھانے والا ہواس کورنگ ریز کہتے ہیں۔ کتاب وسنت ایک رنگ ہے۔علماء کرام رنگ فروش ہیں اور مشائخ وصوفیاء رنگ ریز ہیں۔ جوان کے پائ جاتا ہے اس کے دل پر کتاب اللہ کارنگ چڑھا دیتے ہیں۔اللہ اکبر۔ (ج1م 119)

BestUrduBooks.wordpress.com

### وزن کم کرنے کا آسان نسخہ

ایک ہوتا ہے کم کھانا، یہ بھی نبی علیہ العساؤة والسلام کی مبارک سنت ہاورایک ہوتا ہے آہتہ کھانا، یہ بھی نبی علیہ العساؤة والسلام کی مبارک سنت ہے ۔۔۔۔۔۔اس میں ایک ولچ ب کتہ ہے ۔۔۔۔۔۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں ہے بعض لوگ کھانے کیلئے دمر خوان پر بیٹے ہیں تو ہو چکا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ بھی Withinflewminutes (چند منفوں میں) دمر خوان ہے بہت کی ان کے پیٹ میں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پیٹ پکڑ کر کہ رہ ہوتے ہیں کہ موقع ملا جس کوئی ملک میں واکٹروں کی ایک ایسوی ایش نے چھاپا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی بات میں واکٹروں کی ایک ایسوی ایش نے چھاپا تھا۔۔۔۔۔۔۔ بیا کہ جو بندہ ای واکٹروں کی ایک ایسوی ایش نے چھاپا تھا۔۔۔۔۔۔۔ بیا کہ وہ آہت کھائے۔۔ ہے۔۔۔۔۔۔ ان مواک کہ جو دن کم کرنا چا ہے اس کوچا ہے کہ وہ آہت کھائے۔۔ کر ساوراب یہ کہ دے ہیں کہ جو دن کم کرنا چا ہے وہ وُا اُمٹنگ کر ساوراب یہ کہ دے ہیں کہ جو دن کم کرنا چا ہے وہ وہ آہت کھائے۔۔ کر ساوراب یہ کہ دے ہیں کہ جو دن کم کرنا چا ہے وہ آہت کھائے۔۔ کر ساوراب یہ کہ دے ہیں کہ جو دن کم کرنا چا ہے وہ آہت کھائے۔۔ کر ساوراب یہ کہ دے ہیں کہ جو دن کم کرنا چا ہے وہ آہت کھائے۔۔ (110 مولو)

### الله تعالى كے ماں اعمال كى قدر

الله رب العزت استے قدر دان بیں کہ بندہ اگر چھوٹا سابھی عمل کرے تو پر وردگاراس کے عمل کو بھوٹا کے عمل کو بھوٹا کے عمل کو قبول اللہ بادشا ہوں کا دستور ہے کہ لے جانے والا اگر کوئی چھوٹا ساتھ نے لئے جائے تو وہ اپنی شان میں گستاخی سجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے تھے بھی بڑے آنے چاہئیں۔ مگر اللہ رب العزت ایسا کریم آتا ہے کہ ارشا وفر مایا:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً. (الرِّزال: ٤)

جس بندےنے ذرہ کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اس کا بھی اجرعطافر مائے گا)۔قرآن مجید میں ایک دستور بنا دیا گیا ہے۔

أَيِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمُ مِّنُ ذَكِرٍ أَوُ أَنْفَى. ( آلَ مران: ١٩٥)

(ب شکتم میں سے کوئی مرد ہویا عورت میں اسکے کئے ہوئے عملوں کوضائع نہیں کروں گا)

اب ذرااس مثال کو مجھ لیجئے۔ جب دفتر میں کسی کلرک نے اپ افسر کے سامنے کوئی لیٹر پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کوئی دفعہ ٹائپ کرتا ہے۔ بھی سپیلنگ کی غلطی ہوجاتی ہے اور بھی پیرا گراف خوبصورت نہیں لگتا۔ اس طرح کئی کئی کا غذضا کع ہوجاتے ہیں۔ بالآخرا یک فائنل کا غذتیار ہوجاتا ہے۔ اس پر حکام بالا سائن (وستخط) کرتے ہیں۔ اگر وہ کلوک غلطیوں والا کا غذتی وستخط کرنے کیلئے پیش کردے اور کہددے کہ جی میں نے ٹائپ کردیا ہے اب آپ غلطیاں بھی ٹھیک کردیں اور سائن بھی کردیں تو کوئی حاکم بھی ایسانہیں کرے گا۔

الله تعالیٰ کی شان بھی السی بی تھی کہ بندہ مل کرتا اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو الله تعالیٰ بھی رو فرما ویتے اور کہہ دیتے ، میرے بندے! جاؤ ، جھے بغیر غلطی کے ممل جا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہواور اسے اس میں رکعت میں بھول جا کیں ، دنیا کے خیالات میں اتنا محوج و جائے کہ اسے یہ بھی یا دندر ہے کہ میں کس رکعت میں تھا تو اب آ داب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے کہد دیا جاتا کہ میرے بندے! تم میرے سامنے کھڑے ہو کہ بوت ہو، اب نے سرے سے نماز پڑھو، تہاری یہ نماز قائل ہوتے ہو، اب نے سرے سے نماز پڑھو، تہاری یہ نماز قائل قبول نہیں ہے تھی نماز بالے کا دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے تا کہ میرے بندے! تو ہم سارا دن نماز بی برخے رہ جائے۔ پیڈیس کہ کوئی ایک نماز بھی ایسی پڑھ سکتے یا نہ پڑھ سکتے ۔ (ج10 م10)

#### اخلاص وديا نتذاري كاصله

ابن عقیل رحمۃ الله علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی ذیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہارد یکھا جو بڑا قیمی تھا۔ میں نے وہ ہارا ٹھالیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپالوں لیکن میرا دل کہتا تھا، ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیا نتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کردوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہوکراعلان کردیا کہ اگر کسی کا ہار کم ہوا ہوتو آکر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک کا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھلے میں سے گرا ہے۔ میں کہ ایک کا بینا تھا، میرے نفس نے جھے اور بھی ملامت کی کہ ہارتو تھا بھی نامینا کا، اس کا کسی کو کیا پیتہ چلنا تھا،

چھیانے کا اچھاموقع تھا مگر میں نے وہ ہاراسے دے دیا۔ نابینانے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں وعائیں بھی مانگنا تھا کہ اللہ! میرے لئے کوئی رزق کا بندوبست كردے الله كى شان ديكھيل كميں وہال سے 'بله' 'آگيا - بدايك بستى كانام ہے - وہال كى ایک مجدیل گیانو پہ چلا کہ چندون پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھادو۔جب میں نے نماز پڑھائی توانہیں میرانماز پڑھانااچھالگا۔وہ کہنے گئے ہم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سرانجام دینے شروع کردیے۔تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جوامام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوال سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح كردينا مقتدى لوگوں نے مجھ سے كہا، جى اگر آپ چاہيں تو ہم اس يتيم بچى كا آپ سے نكاح كردية بير ميں نے كہا، كى بهت اچھا، چنانچە انہوں نے اس كے ساتھ ميرا نكاح كرديا۔ شادی کے پچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی بیوی کود یکھا کہاس کے مگلے میں وہی ہارتھا جومیں نے طواف کے دوران ایک نابیٹا آ دمی کولوٹا یا تھا۔اسے دیکھ کرمیں حیران رہ گیا۔ میں نے بوچھا، یہ ہارکس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے ابونے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا،آپ کے ابوکون تھے؟

اس نے کہا، وہ عالم تھے،اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔

تب جھے پہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہاروا پس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہارتو میں نے ان کواٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے گئی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگی اور میر ہے ابو کی بھی دعا قبول ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس مرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا اور میر ہے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کروا پس آئے تو وہ دعا ما تکتے تھے کہ اے اللہ! ایسا ہی اللہ ایسا ہی اللہ! ایسا ہی اللہ اس کی دعا بھی قبول موٹی میری بیٹی کیلئے خاوند کے طور پر عطا فرمادے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ ۔۔۔۔ تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالی بھی رکے نہیں دیتے، کرلی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔۔۔۔۔ تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالی بھی رکے نہیں دیتے، اس کی مشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ (ج10 م 60)

#### الثدكا درالثدكاؤر

دولفظ یادر کھئے .....ایک اللہ کا درادرایک اللہ کا ڈر .....ان دو چیزوں کو زندگی بھر نہیں چھوڑ نا۔ نہ تو اللہ کے درکولیعنی دروازے کوچھوڑ نا ہے اور نہ بی اللہ کے ڈرکوچھوڑ نا ہے۔ بھی تڈر نہیں ہونا۔ بھی یہ نہیں سوچنا کہ ..... میں نے بڑی تبجد بڑھ لی ..... بڑے ذکر مراقبے کرلئے ..... میں نے لا اللہ کی بڑی ضربیں لگالیں۔ بھی بخوف نہیں ہونا۔ ساری زندگی دل میں ڈررہے کہ پیتنہیں کہ قیامت کے دن میراکیا ہے گا۔ اگر ساری زندگی بیدونعتیں ساتھ میں ڈررہے کہ پیتنہیں کہ قوظ ہوکر اللہ تعالی کے داستے برقدم اٹھارہے ہیں۔ (31م 115 میں 115)

#### خطرے کی بات

جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھٹا شروع کردے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کولوگ ہلکا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔

کے ۔۔۔۔۔ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے تھے کہ اے دوست! بینہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کوسا منے رکھنا جس کی تم نا فر مانی کر ہے ہو۔

ہے۔۔۔۔۔ اکمال الشیم میں ایک عجیب بات کھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے عدل وانصاف سے مُدبھیر ہوئی تو کوئی بھی وانصاف سے مُدبھیر ہوئی تو کوئی بھی گناہ کیوں نہیں اور گراس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کو گناہ کیر ہنیں ۔ لہٰذا میرے دوستو! اگر اللہ رب العزت فضل فرمادیں تو پھر جا ہے جس گناہ کو معافی فرماد سے لیکن اگر عدل فرما کیں گئے تو پھر معاملہ شکل بن جائے گا۔ (124ص124)

### گناه سے بھی بری جار باتیں

گناه بہت برا ہوتا ہے کین جار باتیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔

ا ..... گناہ کو ہلکا سجھنا: اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہوجائے تواسے چاہئے کہ دہ گناہ کو گناہ کو گناہ کو گناہ کو گناہ تو سجھے۔اس گناہ کوہلکا سجھنا، گناہ سے بھی زیادہ برا کام ہے۔

ا است گناہ کر کے خوش ہونا: جیسے عور تیں کہتی ہیں، دیکھا، میں نے اسے جلانے کیلئے یہ بات کی۔ اب وہ جو یہ کہدر ہی ہے میں نے اسے جلانے کیلئے لینے اس کے دل کو دکھ کا بنچانے کے اب وہ جو یہ کہدر ہی ہے میں نے اسے جلانے کیلئے کید بات کی ہے، تو یہ گناہ کر داستہ کھل جائے تو خوش ہوکہ اب میرے لئے گناہ کرنا آسان بن گیا ہے۔ یہ بھی گناہ کرنے سے ذیادہ براہے۔

سو.....گناه پراصرار کرنا: یک گناه کو بار بار کرنانجی بهت برا کام ہے۔

ہم .... گناه برفخر کرنا: گناه پراتر انااور فخر کرنا بھی گناه کرنے سے براکام ہے۔ (ج12 س132)

#### گناه کبیره میں دس خرابیاں

ابواللیث سر قدی رحمة الله علیه عبیدالغاقلین ، میں فرماتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ کے اندردس باتیں ہوتی ہیں۔

ا .....اس مخص سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ جو بھی گناہ کاار تکاب کرتا ہے وہ اسے مالک کوناراض کرتا ہے۔

۲ .....وه شیطان کوخوش کرتا ہے۔ کیونکہ گناه کے صدور سے دخمن شیطان خوش ہوتا ہے۔
سا .....وه جہنم کے قریب ہوجا تا ہے۔
۵ .....وه بینفس کیساتھ بوفائی کرتا ہے۔ گویاس نے اسکوآگ میں پڑنے کے قاتل بنادیا۔
۲ .....وه اپنفس کونا یا ک کرلیتا ہے۔ ہر گناه باطنی نجاست کی مانند ہے۔ جس طرح

ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے،ای طرح گناہوں کی نجاست توبہ سے دھلتی ہے۔ کے ۔۔۔۔۔ وہ اپنی گمرانی پر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ وہ گمرانی کرتے ہیں

اورية تكليف كهنجا تا ہے..

۸ ..... وہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ممگین کرتا ہے۔فر ماتے ہیں کہ جارے نامہ کا علیہ الصلوٰ ق والسلام جب نامہ کا میں علیہ الصلوٰ ق والسلام جب ایے امتی کے گناہ و کیکھتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کو می پنچتا ہے۔

9 .....وہ باتی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ اس لئے کہ گناہ کے صدور سے اللہ رب لعزت کی اتر نے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہیں۔ اس طرح دوسری مخلوق بھی محروم رہ جاتی ہے۔ مثلا بارشیں رک جاتی ہیں تو باتی مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ ۔
• اسسانسان جہاں گناہ کرتا ہے، وہ زمین کے اس کلڑے کو قیامت کے دن کیلئے اسے خلاف گواہ بنالیتا ہے۔ (31 م 132)

### بادشاه کی پیشکش

ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دوررہتے ہیں، جھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ آئی میں اور میرے پاس آکر آج کل کے کسی بندے کو بادشاہ دعب آپ آئی اور میرے پاس آکر آج کل کے کسی بندے کو بادشاہ دعوت دیتا تو وہ سرکے تل چل کر جاتا لیکن وہ اللہ والے تقے ..... جب آئیس سے پیغام ملا تو وہ آگا ورانہوں نے بادشاہ سے بحرے در بار میں کہا،

"بادشاہ سلامت! اگر میں آپ کے پاس آکر دہوں اور آپ کی کوئی با ندی ہواور آپ جھے کی دن دیکھیں کہ میں آپ کی اس باندی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہور ہا ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟" بادشاہ یہ سنتے ہی تخت غضب ناک ہوااور کہنے لگا،

''کیا تو ابیاانسان ہے؟ تیری ہیکسی جرأت ہے کہ تو میرے ہاں آئے اور پھر یہاں حرام کاری کامر تکب ہو۔'' جب بادشاہ خوب خضب ناک ہو گیا تو وہ عالم کہنے گئے، ''بادشاہ سلامت! ابھی تو ہیں اس گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوا اور آپ مجھ پر ابھی سے غضب ناک ہو گئے، تو ہیں اس کریم کا در چھوڑ کر آپ کے در پر کیسے آؤں جو گناہ کرتے ہوئے دکھے کر بھی مجھ پر خضب ناکنہیں ہوتا'' ۔۔۔۔۔۔۔جان اللہ۔ (ن12 ص145)

BestUrduBooks.wordpress.com

### صبرجميل اور هجرجميل

دوباتوں کی وجہ سے انسان دنیا کے معاملات کو بہت جلدی سمیٹ لیتا ہے۔ اے سرجمیل ۲ے ہجرجمیل

صرجمیل اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ناگوار کام ہوتو انسان صبر کرے اور دلکوہ ہر گزنہ کرے۔چنانچ علاءنے بھی صبر کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے کہ

اَلصَّبُو التي لَا شَكُوى فِيهِ. صروه بوتا بجس كا تدر شكوه ندبو-

اگرکسی نے دکھ بھی دیا ہوتو انسان اس سے شکوہ ہی نہ کرے۔مؤمن دنیا کی خاطر نہیں الجھتا۔ نہتو وہ مقابلہ بازی کرتا ہے اور نہ ہی ضد بازی کرکے جھگڑ ابڑھا تا ہے۔اسے اگر کوئی تکلیف کہنچتی بھی ہے تو وہ ''صبر جمیل'' کامظا ہرہ کرتا ہے۔

اگرکوئی بہت ہی زیادہ ایسا معاملہ ہوتو '' ہجرجمیل' پٹمل کرتا ہے۔ ہجرجمیل کا مطلب
یہ کہ پھروہ اس سے اچھے انداز میں جدائی اختیار کرلیتا ہے۔ آج تو تعلق بھی ہوتا ہے اور
عداوت بھی چلتی ہے۔ وہمن کے رنگ میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کررہے ہوتے
ہیں ۔۔۔۔۔ پچھ پیتنہیں چلتا کہ دوست کون ہے اور دہمن کون ہے ۔۔۔۔۔اس دنیا میں انسان کو
مختلف قتم کے امتحانوں سے گزرتا پڑتا ہے۔ خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے گراللہ
تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بندے کوخوشی مطے تو یہ میری بارگاہ میں شکرادا کرے اور اگر
اس کوکوئی غم ملے تو یہ اس پر صبر کر کے میرے نیک بندوں میں شامل ہوجائے۔ شکر کرنے
والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ (خ12 م 160)

#### دنیا کاسب سے بڑاتر جمان

اٹلی کا ایک سائنسدان تھا۔ اُس نے عربی زبان سیھی۔ چونکہ وہ میڈیکل کی لائن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لئے اس نے لائبر ریوں میں یونانی طب پر بہت می کتابیں پڑھیں۔ ان میں سے اسے دو کتابیں بہت اچھی گئیں۔اس نے ان کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی

زبان میں کردیا۔وہ کتابیں اتنی مقبول ہوئیں کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی عین اسی ونت اس کی طبیعت خراب ہوگئی۔وہ علاج کی غرض ہے کی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہتم کینسرے مریض ہو، ہمارے باس اس کی دوائی دستیاب ہیں ہے،الہذایہ کینسر تچیل جائے گا اور حمہیں زیادہ سے زیادہ دوسال میں موت آ جائے گی۔اب کوئی اور ہوتا تو و س کریریشان ہو جاتا مگراس کے اندر بردی قوت ارا دی تھی لہٰذاوہ کہنے لگا کہ پھر تو میرے یاس وقت کم ہےاور مجھے بہت ساکام کرنا ہے۔ چنانچدوہ لائبریوں میں گیااوراس نے طب بدِنانی برجتنی اور کتابیں تھیں وہ سب اچھی طرح دیکھیں اور ان میں سے اسے اسّی کتابیں بڑی اچھی آگیں اس نے وہ کتابیں لے لیں اور واپس چلا گیا۔واپس جا کراس نے پچھالوگوں کواپنا معاون بتالیا اورکها که کتابول کوٹرانسلیشن میں جہاں اصطلاحات ہوں گی، ان کا ترجمہ میں کروں گا اور جوروٹین کی عبارت ہوگی تم اس میں میری مدد کرنا۔اس طرح بندے نے دوسالوں میں اسی کتابوں کا ترجمہ عربی سے اطالوی زبان میں کردیا۔اس وقت کینشر بك آف ريكار ومن اس كانام ونيا كاسب سے براتر جمان "كے طور يرككها موابي ..... دیکھیں کہوہ کینسرکا مریض تھااوراس نے ایسا کام کردکھایا جوہم لوگ صحت کے عالم میں بھی نہیں کر سکتے ..... یہ کیا چیزتھی؟ یہ قوت ارادی تھی۔ (ج12 م234)

#### مضبوط قوت ارادی کی ضرورت

آج ہمار ہے تھیں پر اپنا کنٹرول کیوں نہیں ہے۔ مبجد میں تواللہ اکبر کہتے ہیں لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو نفس کی پوجاشروع ہوجاتی ہے اور آ نکھادھرادھرد یکھناشروع کردیتی ہے۔
ہمار ہے اندراستقامت نہیں ہوتی ۔ گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشہ ہوتے ہیں اور یونہی نزرگی گزرتی رہتی ہے۔ جن کوہم اللہ والے کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ ان کی بھی دو آئکھیں ، دوہا تھے، دو پاؤں اور ایک د ماغ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندرا تنا تھوں ایمان ہوتا ہے کہ جب وہ دل میں ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ نبھا کر دکھادیتے ہیں۔ یہاں آکرایک عام آدمی میں اور ایک اللہ والے میں فرق کا پیتہ چاتا ہے۔

الله تعالی کواستقامت بهت پسند ہے۔اس کئے ارشاد فرمایا: إِنَّ الَّلِهِ يُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَفَامُواً. (حم السجدة: ٣٠) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگا راللہ ہے، پھروہ اس پرڈٹ گئے۔

آج کا نوجوان استقامت میں کی ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کا غلام بنا پھرتا ہے۔ تک بھی ہے گرفتا ہے۔ تک بھی ہے گرفتا ہے۔ تک بھی ہے۔ تک بھی ہے گرففس پر قابو بھی نہیں یا سکتا ..... کیسے قابو ملے؟ .... اس کے لئے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ جماری حالت ماچس کی تیلی کی مانند ہے۔ جس طرح اس کے اندرآ گ بھری ہوتی ہے۔

بس رگڑ لگنے کی در ہوتی ہے کہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ای طرح ہمار نے نفس کے اندر بھی خباشت بھری ہوتی ہے، نامحرم پر نظر پڑتی ہے توالی رگڑ لگتی ہے کہ نفس میں شہوت بیدار ہو جاتی ہے، ذراسی مسکرا ہٹ ہمارا وضو تو ڑدیتی ہے، حلال وحرام کی تمیز نہیں رہتی۔ ہم اپنے نفس اور شیطان کے خلاف فاتح کیے بن سکتے ہیں؟ اس کا راز قوت ارادی میں پوشیدہ ہے۔( 320 م 239)

#### أيب بهولا بهالانوجوان

امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله علیہ نے ممالے میں فتو کی نولی کا کام شروع کردیا تھا۔ وہ ایسا زمانہ تھا جب پردے کی بہت زیادہ پابندی ہوتی تھی۔اس دور میں ایک نو جوان امام اعظم رحمة الله علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت! مجھے بتا کیں کہ مرداور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔۔۔ اس کو پہنہ بی نہیں تھا کہ مرداور عورت کے جسم کے اعضاء میں فرق کیا ہوتا ہے۔۔

آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت کتنا پردہ ہوتا ہوگا کہ جہاں ایک لڑکا پیدا ہوگر جوان ہوجا تا ہے اوراس کو کسی لڑکی کا جسم دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور آج ایساشر اور ب پردگی کا وقت آگیا ہے کہ بچے بچین میں ہی وہ با تیں سکھ جاتے ہیں جب کہ پہلے وقت میں جوان جوانی میں بھی نہیں سکھا کرتے تھے۔ (ج12م 258)

## لکڑی آگ کی غذا کیسے بنتی ہے؟

جنید بغدادی رحمة الله علیه کے مامول سری مقطی رحمة الله علیه ایک مرتبه سفر میں جا رہے تھے۔ جب آنکھ کھی درخت کے نیچ سو گئے۔ جب آنکھ کھی تو درخت کے نیچ سو گئے۔ جب آنکھ کھی تو درخت میں سے آواز سی نیکا مسّولی گئ مِفْلِی (اے سری! تو میرے جیسا ہوجا)

وہ پڑے حیران ہوئے۔ جب انہوں نے سنا کہ درخت میں سے اس طرح کی آواز آرہی ہے تو انہوں نے درخت سے مخاطب ہوکر کہا،

كَيْفَ أَكُونُ مِثْلُكَ (مِن تير يجيباكس طرح بن سكتابون)

ورخت نے جواب دیا اِنَّ الَّذِیْنَ یَرُمُونَنِی بِالْاَحْجَارِ فَارُمُوهُمُ بِالْاَثْمَارِ۔

ا سے سری الوگ میری طرف پھر بھینکتے ہیں اور میں ان کی طرف اپنے کھل لوٹا تا ہوں (لہذا تو بھی مجھ جیسا ہوجا)۔اللہ تعالیٰ نے ان کونو رِفر است عطا کیا ہوا تھا لہٰذا ان کے دل میں فوراً خیال آیا کہ اگرید درخت اتنا اچھا ہے کہ پھر مارنے والے کو بھی اپنے کھل دیتا ہے تو

بھراللہ تعالیٰ نے اس کوآگ کی غذا کیوں بنایا۔لکڑی جلتی ہے اور آگ کی غذا بنتی ہے۔ داخی انسان میں فرور میں اور ایک میں ایک میں میں میں کا میں ایک کا میں ایک کی میں ایک کی میزا بنتی ہے۔

چنانچرانهول نے درخت سے پوچھا: وَکَیْفَ مَصِیْرُکَ اِلَی النَّادِ.

اے درخت! اگرتوا تا المجاہتو بہ بتا کہ اللہ تعالی نے تھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟ جب انہوں نے بہ پوچھا تو ایسے لگا کہ جیسے اس درخت نے ٹھنڈی سانس لی اور جواب دیا کہ اے سری! میرے اندرخو بی بھی بہت اچھی ہے گرمیرے اندرایک الی خامی ہے۔ جو اللہ تعالی کو بہت تا پسند ہے اور اس خامی نے میری سب خوبیوں پر پانی چھیر دیا ہے۔ پوچھا، وہ خامی کون سی ہے؟ درخت نے جواب دیا، فَامَلَیْتُ بِالْهَوَاءِ هنگذا هنگذا.

(امے سری!جدھری ہوا چلتی ہے میں ادھر کوڈول جاتا ہوں)

میرے اندر استقامت نہیں ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کواتی ناپسند ہے کہ میری سب خوبیوں کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ کی غذا بنادیا۔

آج بیاستفامت ہمارے اندرنہیں ہے۔اس کی کی دجہ سے ہم گناہوں کا ارتکاب کر

بیضتے ہیں وگرنہ ہم جس ماحول میں بھی ہیں ہم ای ماحول میں رہتے ہوئے شریعت وسنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بہانے کرنافضول ہے کہ فحاشی عام ہے، بے پردگی عام ہے۔ اللہ اللہ اس کندے محول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کوشریعت وسنت کے مطابق رکھتے ہیں جس کو وجہ سے اللہ اس کو دلایت کا نورعطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بھی انہی گلی کوچوں بازاروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ سنرق کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔استقامت کا فرق ہے۔ اگر دل کے اندرعزم وارادہ ہو کا میں نے پروردگار کی نافر مانی نہیں کرنی تو انسان اپنے نفس پرقابو پالیتا ہے۔ (ج12 م 240)

#### بدگمانی سے بچیں

یادر کھیں کہ جسنے بھی کلمہ پڑھادہ جتنا بھی غافل ہے آپ اس سے نفرت نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نفرت نہیں فرمارہے تو ہمیں بھی نفرت نہیں کرنی چاہئے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قُلُ یاجِبَادِی ..... (اے محبوب!) کہہ دیجئے کہ میرے بندو .....

جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بندگی سے نہیں نکالا تو پھر ہم اسے کیوں نکال دیے ہیں۔ البند اہر کلمہ کو سے مجت رکھیں، اس کی عزت واحترام کریں۔ ٹھیک ہے کہ وہ اب عافل ہے، لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے تو بہ کی تو فیق عطا فرمادیں۔ اگر تو بہ کی و فیق عطا فرمادیں۔ اگر تو بہ کی ورخواست آپ نے قبول کرنی ہے تو پھر تو واقعی خطرہ ہے اور جب پروردگار نے بیدرخواست قبول کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا مصیبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان والوں کے بارے پیل حسن ظن رکھیں اور ان کی کوتا ہیوں سے درگز رکریں۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں۔ بیا لگ جسن ظن رکھیں اور ان کی کوتا ہیوں سے درگز رکریں۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں۔ بیا لگ جسانتی ہو۔ انسان کا تو بہ حال ہے کہ اسے دوسروں کے عیبوں کا شکہ ہوجائی سے کیوں چھانتے ہو۔ انسان کا تو بہ حال ہے کہ اسے دوسروں کے عیبوں کا شکہ ہوجائے تو ان سے نفر سے کرتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہم نہ تو مسلمانوں سے برگمان ہوں اور اسے اپنے عیبوں کا لیقین ہوتا ہے لیکن بھوں اور انہ اور کی سے برگمان ہوں۔ بلکہ حسن ظن رکھیں۔ اللہٰ تعالیٰ ای حسن ظراد ہیں گے۔ (ج12 م 26 م)

### خیروشرکےاثرات

جب خیر کا دورتھااس وقت کے کا فروں سے بھی اچھائیاں ہوجاتی تھیں اوراب چونکہ گراہی کی تجلیات کا دورچل رہاہے اس لئے آج کے نیک لوگوں سے بھی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں۔مثال کے طور پر .....دونوں دوست دیندار ہیں اوران میں حسدہ۔

.....دونوں استادایک ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ دونوں قر آن پڑھانے والے ہیں ادرایک دوسرے سے حسد نہیں جاتا۔

.....ایک مهتم ہاورایک استاد ہے گرآپیں میں ٹسل چل رہی ہے۔

....دو پیر بھائی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ چل رہی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں بھٹراچل رہا ہوتا ہے۔

جب آج کل کے نیکول کابی حال ہے تھردوسرول کا کیا کہنا ۔۔۔۔ ایسا کیوں ہے ۔۔۔۔۔ اس کئے کے صفت مضل والی تجلیات پڑرہی ہیں اور بندے سے احیانا ایسا کام ہوجاتا ہے۔(125 ص 260)

### ذ کر کثیر کی ضرورت

الله تعالى في مؤمنين كوذكر كثير كاتهم ديا بارشاد بارى تعالى ب: يَآتِيها اللهِ يُنَ امَنُوا اذْكُووا اللّه فِه كُوّا كَثِيرًا . (الاحزاب:٣) اسايمان والوالله كاذكر كثرت سيكرو

الله تعالی نے اپناذکرکرنے کا تھم دیا گرساتھ شرط لگادی کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ الله تعالی نے کہیں بھی کسی عبادت کی کثرت کا تھم نہیں دیا لیکن جہاں ذکر کا تذکرہ آیا وہیں کثرت کا تھم دیا۔ دیکھیں کہ جب ذکر کی بات کی تو کثرت ذکر کی بات کی لیکن جب عمل کی بات ہوئی تو کثرت عمل کی بات نہیں کی ہلکہ خوبی عمل کی بات کی فرمایا:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوكُمُ آيُكُمُ أَصْسَنُ عَمَّلا. (الملك: ٢) يهال اكثر عملاً ثبيل كها بلكه احسن عملاً كها ـ (ن13 ص15)

## ایک ماہر نفسیات کی تحقیق

ایک ماہرنفسیات گزرا ہے اس کانام فرائیڈ تھا۔ اس کی وفات 1934ء میں ہوئی۔ اس کی ساری زندگی ہوئی سائیکالو جی میں سٹڈی (مطالعہ) کرتے گزرگئی۔ وہ پوری دنیا کابراماہرنفسیات سمجھاجا تا ہے۔ اپنی وفات سے بچھ عرصہ پہلے اس نے ایک بات کھی کہ اللہ تعالی نے انسان کوشنی نعمت قوت ارادی ہے۔ اس کے بعدوہ ککھتا ہے کہ معتمیں دی ہیں ان میں سے سب ہے ہم میں فجہ سے انسان اپنی مائینس (ناکامی) کواپئی بائس (کامیابی) بنالیتا ہے۔ 'اپنی شکست کواپئی فتح میں تبدیل کر لیتا ہے، ناموافق حالات بوموافق حالات بنالیتا ہے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل ویتا ہے، ناموافق حالات بنالیتا ہے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل ویتا ہے، فارتوں کو محبتوں سے بدل ویتا ہے، غم کو خوشیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ (ج130 م

#### قابليت اورقبوليت

ایک عامی مثال سجولیس کرایک عورت ایجھے خاندان سے ہو، بردی اعلی تعلیم یافتہ ہو،
شکل کی بہت ہی خوبصورت ہو، سجھدار اور سلیقہ مند ہوا ورگھر کے ہرکام اور ہنرکو بحق ہوتو سے
تمام چیزیں اس کی'' قابلیت'' کہلاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند کو پسند بھی
تمام چیزیں اس کی'' قبولیت'' کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات
خوبصورت عورتوں کو بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ طلاق کوئی بندہ خوش ہو کر تو نہیں دیتا، ہیشہ
نابیند کر کے بیوی کو اپنے سے جداکیا جاتا ہے۔

ا بہد رہے ہوں وہ ہے ہو ہو ہوں ہے۔ یہ باہم ہے۔ ان میں سے چار کی شکل وصورت ہمارے ایک دوست کہنے گئے کہ میری پانچ بہنیں ہیں۔ ان میں سے چار کی شکل وصورت اور تعلیم اوسط در ہے گئے تھی۔ ان میں سے ایک بہن ایسی تھی کہ ہم بھی اس کی ذہانت اور اس کے حسن و جمال پر جیران ہوتے تھے۔ جب کوئی عورت ہمارے گھر رشتہ و یکھنے آئی تو میری امی اس بہن کو المماری کے چھے چھپادی تی تھی تا کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے در نہ وہ اس کا رشتہ مائے گئے گا۔ وہ کہنے گئے کہ دوہ کہنے گئے گا۔ وہ کہنے گئے کہ دوہ کہنے گئے کہ دیرت کی بات ہے کہ پانچوں بہنوں کی شادیاں ہوئیں، ان میں سے باتی چاروں بہنوں کو ایسی خاد مدوں کی محبتوں بھری زندگی نصیب ہوئی اور اس خوبصورت بہن کو طلاق ہوگئی اور وہ گھر واپس آگئے۔ اس سے بیت چلاکہ قابلیت الگ چیز ہے در قبولیت الگ چیز ہے۔ (ج130 م88)

#### فقه مفى كى قبوليت

اس امت میں سولہ تھہیں رائج ہوئیں اوران کی خوب تھلید ہوتی رہی ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بیروکار کم ہوتے گئے۔ بالآخر چار تھہیں رہ گئیں اور وہی مشہور ہوئیں۔ گویا رحمت کی بارش ہوئی اور پانی کئی نالیوں میں بہنے لگا۔ بعد میں سمٹنے سمٹن

اللّه نے ان حیار فقہوں میں سے نقہ شفی کوزیا وہ قبولیت عطا فرمائی۔ (ج13 م 100)

#### ايك مصنوعي حياند

بیسلوک صرف طبی نسخوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ بعض فی مہارتیں رکھنے والے لوگ اپنے فن کا راز بھی دوسروں سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پرعباس دور میں کھیم بن ہاشم نامی آ دمی نے ایک مصنوعی جاند بنایا۔

اسے ماؤ خشب کہتے تھے کیونکہ وہ چا ند خشب نامی کنوئیں سے طلوع ہوتا تھا۔
وہ چا ند تقریباً دوسومر لع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ اس چا ندکی خوبی بیتھی کہ وہ
سورج کے غروب ہوتے ہی نکل آتا اور اس کے طلوع ہوتے ہی غروب ہوجاتا
تھا۔ تکیم نے اس چا ندکی حقیقت کسی کو نہ بتائی اور وہ اس کا راز سینے میں لئے
تیزاب کے ملکے میں کرااور وہیں مرگیا۔ (ج13 ص73)

### اینی قابلیت برنظر نه ہو

آج کی اس محفل میں اس مکتے کو تھے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی قابلیت کومت دیکھا کریں بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ہاں قبول کروانے کیلئے ہروفت فکر مندر ہاکریں۔اس لئے کہ جب بھی اس پروردگار کی نگاہ ناز پڑجاتی ہے تھی پڑے بڑے بیں۔
اگر اس کے عدل کا معاملہ ہوا پھر ہمارے لئے مشکل بن جائے گی اور اس کا فضل ہوگا تو ہم جیسے منہ کا لے بھی بخشے جائیں گے۔اس و نیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بڑی عباد تیں کیں مگر پھر بھی قبول نہ ہو سکے۔ بی اسرائیل میں ایک عابد گزرا۔اس نے چارسوسال عبادت کی۔

ہماری تو عمر بھی سوسال نہیں ہو پائی گراس نے چارسوسال عبادت کی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس بندے کو مستجاب الدعوات ہونے کا مقام عطافر مایا گیا۔ وہ جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔

وہ جارسوسال تک عبادت کرنے والا اور قبولیت دعا کے مرتبے تک چینی والا بندہ بن گیا۔ مگروہ ایک خطا کر بیٹھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کوجلال آم گیا اور رب کریم نے اس کی جارسوسال کی عبادتوں کوٹھکرا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے بین: فَمَفَلَهُ کَمَفَلِ الْکَلْبِ. (الاعراف:۱۵۲)

اس کی مثال کتے کی مانندہے۔

الله! جوبندہ آپ کے سامنے چارسوسال تک مجدے کرتار ہااس کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں فرمادیا کہ اس کی مثال کتے کی ہے ہت تو پھر ہم کس کھیت کی گاجرمولی ہیں۔ ہمارے پیل کیا ہے کہ ہما پٹی اوٹی سی عبادتوں پہناز کرتے پھریں۔ میرے دوستو! ہمیں اپنے دب سے قبولیت مانگنی ہے کہ اے اللہ! ہم اپنے کھوٹے سکوں پرفریفنہ ہوئے پھر رہے ہیں گرآپ اپنے نصل سے ان کو قبول فرما لیجئے۔ (ج13 م 117)

#### گناہوں کے باوجوڈ منیں

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ استے حلیم ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے گر اس کے باوجود وہ اسے چارنعتوں سےمحروم نہیں کرتے۔

ا۔کبیرہ گناہ کاار نکاب کرنے کے باوجوداللہ تعالی اس کارزق بندنہیں کرتے۔ ۲۔ کبیرہ گناہ کرنے کے باوجوداللہ رب العزت اس سے صحت فورانہیں چھینتے۔ بیہ بھی تو ہوسکتا تھا کہادھر بندہ چوری کرتا اور اُدھراللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کوشل کردیتے۔

۳۔ ہندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے گمر اللہ تعالی اسے فور آرسوانہیں فرماتے بلکہ اس کی پر دہ پوشی فرمادیتے ہیں۔

'''۔اللہ رب العزت اس گنهگار آ دمی کی فوری طور پر پکڑنہیں فرماتے۔اس کومہلت دیتے ہیں کہ شاید میرابندہ تو بہ کرلے۔تو گنا ہول کے باوجوداللہ تعالیٰ بندے کیلئے یہ چار نعمیں جاری رکھتے ہیں۔ یہاس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ (ج13 ص153)

### استادکوہدیہ پیش کرنے کا طریقہ

BestUrduBooks.wordpress.com

#### دعوت وتبليغ كےمختلف انداز

الله رب العزت كی طرف سے دعوت و تبلیغ كا تحكم كھلا اور دھلا ہے اور اس كے طریقے كو الله تعالى نے علاء كے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ گویا تحكم منصوص ہے اور علائے كرام نور نبوت كى تعليمات كوسا منے ركھ كروفت كے مطابق طریقہ ترتیب دیتے رہیں گے۔ كہیں درس قرآن كی شكل میں كہیں درس قرآن كی شكل میں

کہیں وعوت و بلیغ کے کام کی شکل میں

اور کہیں خانقا ہول میں اللہ اللہ کی شکل میں بیسب دعوت کے انداز ہیں۔ یادر کھیں کہ دعوت اللہ اللہ کو ایک خاص تر تیب کے ساتھ چپکا دینا ہے دقو فی کے سوا پر تیب سے ایسا بندہ یا تو جاتا ہے یا پھر مجہول ہے۔ دعوت حکم ربانی ہے اور داعی بننا ہے۔ لیکن جہاں تک تر تیب کا تعلق ہے اس کے بارے میں وسعت ہے۔ اس کے علف انداز ہیں ۔۔۔۔۔اگر کوئی بیسے کے کہ دعوت و بلیغ کی جو آج کل شکل ہے مفقط بہی دعوت ہے گیا ہی علیہ المصلو ہوالسلام سے لے کر حضرت مولا ناولیاس دھمۃ اللہ علیہ کے درمیان تک کے سب لوگ بغیر دعوت کے دنیا سے چلے گئے؟ ۔۔۔۔۔اس طرح ایک تر تیب علیہ کے اندر بی انحصار کر لیمنا علمی ہے۔ البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بیسب سے اچھی تر تیب ہے۔ بیا کہ کہ کار میں ہے۔ در میں بیسب سے اچھی تر تیب ہے۔ بیا کہ کہ کار میں ہے۔ البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بیسب سے اچھی تر تیب ہے۔ بیا کہ کی کار میں ہے۔ البتہ یہ کہ کے دور میں بیسب سے اچھی تر تیب ہے۔ بیا کہ کی کہ بات ہے اور اسے مانے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے۔ (جادام 201)

#### دین میں اخلاص کی علامت

بندے کو کیسے پتہ چلے کہ میں دین کا کام اخلاص سے کر رہا ہوں یا نہیں؟ یہ بات میں نے اپنے بردوں سے تی ہوادرا سے ہیرااور موتی سمجھتا ہوں۔ میں ہیر سے اور موتی جیسی بات آج اس مخفل کا ہماری طرف سے ہدیہ ہمیں۔ ان طالبات کی خدمت میں چیش کر دیتا ہوں۔ یہ آج اس مخفل کا ہماری طرف سے ہدیہ ہمیں۔ ہمارے اکا برنے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والے اپنے اندراخلاص کو اس طرح چیک مرتے رہیں کہ جب دین کا کام کرتے ہوئے باقی دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ دل میں احسان مندی کے جذبات ہوں تو بندہ سمجھے کہ میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ جس میں احسان مندی کے جذبات ہوں تو بندہ سمجھے کہ میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ جس

شکل میں بھی دین کا کام کررہے ہیں، اگران کے بارے میں دل میں احسان مندی کے بہ جذبات ہوں کہ یہ گویا میر سے او پراحسان کررہے ہیں تو بیا خلاص ہے۔ چنا نچہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر گلی کے ایک طرف مسجد ہوا ورکوئی بندہ بالکل اس کے سامنے مسجد بنا لے اور ادھر کا عالم اپنے دل میں خوش ہو کہ الحمد لللہ پہلے میں ایک آ دمی کام کرنے والا تھا، اب اللہ نے ایک اور آ دمی کام کرنے والا بنا دیا ہے۔ تو اس خوش پر وہ مخلص سمجھا جائے گا اور اگر دل میں انقباض ہوگا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ابھی اس میں اخلاص نہیں ہے۔ دل میں انقباض ہوگا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ابھی اس میں اخلاص نہیں ہے۔

وں یں اسب سہوہ وا س مصب یہ جی جانے ہ کدا ہی اس یں اسان سے بہت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کردین کا کام کرنے والے فقط میری ترتیب کے مطابق کام کریں تو پھر دین کا کام کرنے والے ہیں ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی دین میں اخلاص کو بیدا نہیں کیا۔ دیکھیں کہ مدارس کی بھی ایک ترتیب ہے

دعوت و تبلیغ کی بھی ایک تر تیب ہے اور خانقا ہوں کی بھی ایک تر تیب ہے۔

یہ سب گنا ہوں میں بڑے بندوں کو آپ رب کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں
سنت کے بالکل مطابق بن جاتی ہیں۔ تو جو آ دی جس انداز سے بھی دین کا کام کررہا ہے اگروہ اپنا
کام بھی کرتارہ ہاوردوسرے کام کرنے والوں کے بارے میں دل میں احسان مندی کے جذبات
بھی یائے تو وہ بجھ لے کہ میں اخلاص سے کام کررہا ہوں۔ جب وہ احسان مند ہوگا تو کیا وہ ان
کیلئے دعا کیں نہیں کرے گا۔ تو یہ بچان ہے کہ وہ خود بھی دین کا کام کرتا ہے اور دین کا کام کرنے
والے دوسرے شعبوں کے جتنے لوگ ہیں وہ ان سب کیلئے دعا کیں بھی کرتا ہے۔ (ج13 م 212)

### رزق کی کنجی

اوررزق کی تنجی ''اخلاص''ہے،اخلاص اور صلدرمی۔ چونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے، صدیث پاک میں آتا ہے 'صلدرمی رزق کی تنجی ہے '،جس بندے کے اندر صلدرمی ہو وہ رشتے ناطوں کو جوڑے جن کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا تھم دیا، اللہ تعالی اس کا رزق بڑھا دستے ہیں۔آج ہم ان کوتو ڑتے پھرتے ہیں۔وَ یَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ إِنْ یُوصَلَ .
اور تو ڑتے ہیں جر، کو اللہ تعالی نے جوڑ نے کا تھم دیا۔ 147، موروں )

#### انسان کی اوقات

اباس کے مقابلے میں انسان کودیکھیں کہ اگراس کے اندرایمان نہیں ، فقط جہم موجود ہے ، تو یہ کھا تا کیا ہے؟ پھل کھا تا ہے ، کتنی خوشگوارغذا کیں کھا تا ہے اور پھرا ہے جسم سے زکالتا کیا ہے؟ ایسی ہد بودار چیز کہ انسان اس کو پاس کھڑا ہموکر سونگونہیں سکتا ، نجاست ، گندگی ۔
ایک اللہ والے گزرر ہے تھے ، گندگی کا ڈھیر قریب آیا تو وہ رونے لگ گئے ، کسی نے کہا کہ آپ کیوں رور ہے ہیں ؟ کہنے گئے کہ اس گندگی کے ڈھیر نے جھے سے نخاطب ہموکر کلام کیا اور کہا کہ آپ انسان ؟ ذراا پنی اوقات کو پہچان ، ہیں کتنی خوشبودارغذا کیں تھی ، پھل کلام کیا اور کہا کہ اے انسان ؟ ذراا پنی اوقات کو پہچان ، ہیں کتنی خوشبودارغذا کیں تھی ، پھل

تھی ،اعلیاعلیٰ نعتیں تھی ،خوشذا کقہ کھانے تھے،تو نے مجھےاستعال کیا، جب میں تیرےجسم سے خارج ہو کی تواتن بد بودار بن گئی ، تیرے تھوڑی دیر کے ساتھ نے مجھے کیا ہے کیا بنا کر رکھ دیا! تواگرا بمان کا معاملہ نہ ہوتو انسان کی اوقات ہی کیا؟ اتنی اعلی چیزوں کواتنی گندی

چیزوں میں تبدیل کردیتاہے۔(ج14 ص102) چیزوں میں تبدیل کردیتاہے۔(ج14 ص102)

### معملم کےساتھ حسد

اس طرح جس شخص میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخر اور حسد کی خودروف سل بھی بیدا ہوجاتی ہے۔ بیلم بھی عجیب ہے کہ بندے کے اندرآیا تو اس کے اندرفخر اور حسد خود بخود آجاتا ہے۔ قوم یہودکود یکھو! ان کے پاس علم تھا مگراس علم کے ساتھ ان کے اندر حسد بھی پیدا ہوگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کن اوگوں نے کیا؟ انہی اوگوں نے کیا۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے: او کہ اللہ علیہ وسلم نے مسکن اوگوں نے کیا؟ انہی اوگوں نے کیا۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے: او کہ ان کہ انہیں اوگوں نے کیا۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے: او کہ ان کہ ان کہ انہیں اوگوں نے کیا۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے:

کور مالا مستعمل ہیں المتعملیا و مالوہ بیلمسور میں آر بہیائی۔ اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبہاء کے مقام تک بھی جا جہنچے۔

علم انسان کواتنااو پراٹھا دیتا ہے مگر حسد بندے کو گرا دیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جہاں علم آیا وہاں حسد کی خودروفصل بھی پیدا ہوگئ۔ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی ،سینگ نہیں ساتے اور یہی چیز انسان کی تنزلی اوراس کی گراوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ (ج14 ص106)

# التدكى مددكى تنجى صبر

اللّدربالعزت کی مدوکی کنجی انسان کاصبر ہے۔ آج ہم ہر چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں ، بھی جب بدلہ ہم لیں گے تو اللّٰہ کی مدد کیسے اتر ہے گی؟

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص صدیق اکبروضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خت بات کررہا تھا اور صدیق اکبروضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کررہے تھے، نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، نبی سلی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، تبی کہ جب اس نے بہت ہی بے جابا تیں کیس تو صدیق اکبروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور وہاں سے جانے گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر! جب تک تم خاموش تھے، ایک فرشتہ تبہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دیا، اللہ کا وہ فرشتہ چلاگیا اور اب میں بھی اس محفل سے اب اٹھ کر جارہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ درب العزت اس بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ فرمایا:

إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. الله تعالى صبر والول كساته بـ

ایک تکتے کی بات ہے کہ آپ کا مخالف دوطرح کا بندہ ہوسکتا ہے یا نیک ہوگا یا بدہوگا۔اگر بد ہوت آپ کو بدلہ لینے کی خرورت نہیں ،اس سے بدلہ لینے کیلئے اللہ بی کافی ہے،اس نے کہ رکھا ہے:

إِنَّا مِنَ الْمُجُومِينَ مُنْتَقِمُون. بِشَكَ بَم مِجرمول سے انقام ليل كــ

اگرتو آپ کادش بدے، براہت آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ،اللہ ہی بدلہ لینے کیلئے کافی ہوادراگر آپ کا دشمن نیک ہے واس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود برے ہیں جونیوں کیسا تھر آپ نیوں کے ساتھ دشمنی نہ کیجئے۔ (ج14 ص116)

### تكبرايثى كناه

خود ببندی اور تکبرات خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کا یَدُخُلُ الْجَنَّةَ. جنت میں وہخص داخل نہیں ہوسکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ انگریزی میں ایٹم (Atom) کو کہتے ہیں اس لئے بیا یٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی ہتھیار جس قدر تباہی پھیلا دیتے ہیں، تکبر زندگی میں تباہی پھیلا دیتا ہے، یہ بندے کے اندر سے بروی
درے بعد لکلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہلاک کردینے والے کا موں میں ایک بات بیہ تلائی کہ
بندے کا اپنے او پر عجب کرنا۔ نیکی کے ساتھ خود پسندی، عجب اور تکبر چلتا رہتا ہے۔ آدمی ایک
طرف پر ہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، ذکر و شغل کی زندگی بھی گزارتا ہے، مگر دوسری طرف
اپنے جیسا کسی کونہیں سمجھتا۔ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آسان ہے، اپنی نظر میں
اپنے جیسا کسی کونہیں شمل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو
اپنی نظر میں گرادیتا ہے۔ سیدنا عمر فاردق رضی اللہ تعالی عند بیدوعا مان گاکرتے ہتھے۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيْرًا وَ فِي آعَيْنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.

ا الله! مجهم مرى نظر مين چهوڻا بناد يجئ اور دوسرول كي نظر مين بردابناد يجئي "(ج14 م200)

#### نقراء كى فضيلت

جوفحف دنیا میں اللہ رب العزت سے تھوڑے رزق پر راضی ہوجائے گا ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیامت کے دن تھوڑے اعمال سے راضی ہوجا کیں گے۔ ایک مرتبہ فقراء کی محفل تھی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تین باتیں فرما کیں :

اے فقراء! تم کو تین ایسی چیزیں نصیب ہیں جو دنیا میں اغنیاء کو حاصل نہیں ہے تہیں جنت میں ایسی چیزیں اللہ تعالی عطا کریں گے کہ جو چیزیں دنیا میں امیروں کو حاصل نہیں :

ا-آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں ہے ۵۰۰ سال پہلے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔

۲۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فقراء کوشیج پڑھنے پر وہ اجرعطا فرمائیں گے جو مالداوں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں ملےگا۔

۳۔فرمایا: قیامت کے دن جنت میں فقراء کو اتنے بلند درجے عطا فر ما کیں گے کہ مالدارلوگ جنت میں ان کےمحلات کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے و نیا میں آسمان کے ستاروں کودیکھا کرتے ہیں۔(ن140ص212)

#### مصائب اوررحمت

مصائب کے اندر در محت الی کا انظار کرنا ، عباد توں میں سے سب نصل عباد ت ہے۔"
آپ نے ویکھا ہوگا کہ اکثر لوگ تذکرہ کرتے وقت کہتے ہیں: حضرت! ہوئی۔
دعا کیں مانکتے ہیں، حالات نہیں بدلتے ، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ تیں، اتنی مدت گزرگی۔
ذرااس حدیث کو توسنیں! کہ جوآ دی مصائب کے اندر گرفنار ہو، دعا کیں مانگنا ہو کہ اے اللہ!
اس مصیبت کو ختم کردے تو اس انظار پر اس کو وہ اجر ملتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو عبادت پر بھی نہیں ملتا۔ حالات، دنیا کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں تو صبر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اپنے رب کی رضا ہے راضی رہیں۔ اہل دل ان کو کہتے ہیں جن کے دل گزارنے کے بعد اپنے رب کی رضا ہے راضی رہیں۔ اہل دل ان کو کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبرین ہوتے ہیں اس لئے کی غریب کو یا کسی گنہگارانسان کو کم نظر سے نہ دیکھیں! کیا چت وہ غریب آ دمی اللہ کی نظر میں اس امیر کی نسبت زیادہ پہند یہ ہواور کیا ہے وہ گنہگار آ دمی الی تو بہ کرلے کہ اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کو نیکھوں میں تبدیل کردیں۔ (خ140 مے 214)

#### گناه کمزوری کا پیش خیمه

آج ہم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں ، جبکہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہئے۔
ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ اگر ہم گناہ کر ہیٹھے تو ہم کم ور ہوجا کیں گے۔ یوں سجھے کہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چا درآپ کے اور پتی ہوئی ہے اور ہر کبیرہ گناہ اس چا در میں سوراخ کر
رہا ہے اور اس سوراخ سے پریٹانیاں اور مصبتیں اتر کر ہمارے ساتھ لیٹ رہی ہیں۔ ہم
نے تو اپنی چھتری میں اپنے کرتو توں کی وجہ سے خود سوراخ کئے ہوئے ہیں۔ تو جولوگ متی
اور پر ہیزگار ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی جا در ہوتی ہے اور خود اللہ
تعالیٰ ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اس کے تو ارشاد فرمایا:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيُدُهُمْ شَيئًا. (آلعران:١٢٠) (1400 260)

## انسانی زندگی میں دین کی اہمیت

اگرایک آدی جس کی روح نکل گئی، اس کے منہ کا Airtight (ہوابند) کردیا جائے اور ناک کے ذریعے اس کے جس کی روح نکل گئی، اس کے منہ کا جسم زندہ ہوجائے گا؟ بھی بھی زندہ بہر سکتا۔ اس طرح آگر کسی کے گھر کے اندر سے دین نکل جائے اور اس میں Man-made نہیں ہوسکتا۔ اس طرح آگر کسی کے گھر کے اندر سے دین نکل جائے اور اس میں اور محبتیں (انسان کے بنائے ہوئے) اصول ڈال دیئے جائیں تو کیا گھر کے افراد کے اندر وہ افتیں اور محبتیں پیدا ہوجائیں گی ؟ ہرگز پریا نہیں ہوسکتیں۔ جس طرح روح نے جسم کوزندہ رکھا اسی طرح دین ہمارے میں جس طرح روح نے جسم کوزندہ رکھا اسی طرح دین ہمارے گئی کہ میزندہ گھر اند ہے۔

جہم کاباز واگر بیسو ہے کہ میں جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، میں جسم سے الگ ہوجاؤں گا تو آزاد ہوجاؤں گا اور میں اپنی مرضی کا مالک بن جاؤں گا، تو کیاباز وکی بیسوج ٹھیک ہوگی؟ ...... ہرگر نہیں، اس کی زندگی جسم کے ساتھ وابست رہنے میں ہے۔ اگر بیجہم سے جدا ہوگا تو پھر بیہ بے جان بن جائے گا، پھر اس میں کیڑے پڑیں گے، پھر اس کوگلی کے کتے چوسی اور نچوڑیں گے۔ اس طرح اگر کوئی نو جوان بیسو ہے کہ گھر کے اندر والدین کے ساتھ دہتے ہوئے تو میں بندھا ہوا ہوں، الب فران ہوں، اور بیسوچ کر اپنی پوری فیلی سے الگ ہواتو اس کا بھی وہی موں، البندا میں الگذامیں الگ ذندگی گزارتا ہوں، اور بیسوچ کر اپنی پوری فیلی سے الگ ہواتو اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ شیطانوں کی شکل میں جوانسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کوگلیوں کے اندر گھسیٹیں گے اور حال ہوگا۔ شیطانوں کی شکل میں جوانسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کوگلیوں کے اندر گھسیٹیں گے اور بالآخر اس کا بھی وہ حشر ہوگا جو جسم سے جدا ہونے والے باز وکا ہوتا ہے۔ (ج150 ھ

### ميال بيوى كالمسكرانا

نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بَعْیُوْ کُمْ خَیْو کُمْ اِلَاهْلِهِ. ''تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اپنے گھر والوں کیلئے بہتر ہے'' نبی علیہ السلام نے بیھی ارشاد فرمایا:

'' جب خاوندیوی کی طرف د کیچه کرمسکرا تا ہے اور بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تواللدرب العزت ان دونوں کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہیں۔'' (ج150 ص77) BestUrduBooks wordpress com

#### گا ہوں کے ساتھ خیرخواہی

امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله تعالی علیه ایک دن ظهر کے بعد دکان بندکر کے اپنے گھری طرف جارہے تھے، آپ سے ایک آ دمی ہے۔ انہوں نے پوچھا، نعمان! کیا آپ دکان بند کر کے گھر جارہے ہیں؟ فرمایا: ہاں میں نے دکان بند کر دی ہے۔ پوچھا: کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے گئے: اس لئے بند کر دی کہ آج آسان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہوتی، میں نے دکان بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے کشمرکو کپڑ سے کی کوالٹی کی صحیح جمنے نہیں ہوتی، میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑ سے کو بیش قیمت سے کھر جمھ سے نہ خرید لے، اسے دھوکا نہ لگ جائے۔ایک دکا ندارا سے کہ شمرکا اتنا خیر خواہ تھا۔ (ج15 م 78)

### الیی دینداری کس کام کی

ہم صوفی تو بن جاتے ہیں، طالب علم تو بن جاتے ہیں، کب تک؟ جب تک سب فیک ہے۔ ذراسا کس سے جھڑ اہوجائے تو تصوف بھی رخصت ہوجا تا ہے اور علم بھی چلا جاتا ہے، ہر چیز سے چھٹی ہوجاتی ہے، یہ بھی ای جالل کی طرح بن جاتا ہے۔ اس کی دینداری کس کام کی ہے؟ کیاوین نے ہمیں بہی سکھایا ہے؟ خور کریں کہ گتنے فاوندا سے ہیں جوذرای بات پر بیویوں کونگی گالیاں دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگران کے کھر میں کی دوسر سے بھائی کے ساتھ تازع ہوتا ہے تو غیبت بھی کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، حتی کہ بہتان لگانے ہیں، چھٹی ہیں ہی ہی ہی ہی ہیں ہی سال میں فقت ان کی نظر میں سب چھروا ہوجا تا ہے؟ کیا ہی وینداری ہے؟ کہتے ہیں: جی میں تو این کے جواب پھر سب پھر دوں گا۔ یا در گیس کہ بیر مومن کا شیوہ نہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگرتم کس سے بدلہ سے دوں گا۔ یا در گیس کہ بیر مومن کا شیوہ نہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگرتم کس سے بدلہ بھی لینا چا ہے ہوتو اتنا لو جتنا اس نے تم پرظلم کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ و ان تعفو ا (اور بھی ہم معاف کر دو گے) .....تو تمہار سے لئے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں تو بیہ اگراس کو بھی تم معاف کر دو گے) .....تو تمہار سے لئے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں تو بیا تو بیتی تو بہتر ہے۔ ہمیں تو بیتا تو بیتی دو بہتر ہے۔ ہمیں تو بیتی تو تہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں تو بیتی تو تہار دی گئی ہیں۔ (50 مے 100)

# الثدنعالي عليم بهمى اور طيم بهمى

الله رب العزت عليم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔اس آیت مبار کہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ان دونوں ناموں کو یکجا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔اس میں راز یہ ہے کہ ہم تو د دسروں کی غلطی کواس لئے معاف کردیتے ہیں کہ ہمیں اس کا تھوڑا ساپیۃ ہوتا ہے۔ہمیں نواس کی فلطی کی دس فیصد معلومات ہوتی ہیں اور نوے فیصد ہماری آئکھ سے اوجھل ہوتی ہے۔جبکہاللہ تعالیٰ تو ہندے کے عیب سےاس وقت بھی واقف ہوتے ہیں جب وہ دل میں گناہ کاارادہ کرتا ہے۔ پھراس نے گناہ کیسے کیا؟ اس کوبھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی جانتے بھی ہیں اور اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ....اللہ اکبر!!! .....اللہ تعالیٰ کا اتناعلم اوراس علم کے بعداییاحلم۔ہمیں تواپنے بیچے کی غلطی کا پیۃ چل جائے ، پھراسے ایک مرتبہ سمجھا ئیں اور وہ نسمجھ یائے تو ہم بیچے کو گھر سے نکالنے برآ مادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگراس نے میری بات نہیں مانی توبیاس گھر میں نہیں رہ سکتا کیکن اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملۂ میں کرتے کہ بندہ اگر گناہ کرے تواللہ تعالی اسے فرمادے کہا ہے میرے بندے! میں تیرے رزق کو بند کردوں گا۔ گناہ کرنے پر اگر بندے کارزق بند کردیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ..... اللهرب العزت كالخل ويكي كه بنده كناه كرتا بيكن الله تعالى اس كورزق وي جات بير -پھراس پر عجیب بات ہے کہ قدرت انتقام کے باوجوداس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔اس کولوگوں کی نظر میں رسوانہیں ہونے دیتے۔ گنا ہوں کے باوجودلوگ اس کی تعریف کررہے ہوتے ہیں۔اس لئے کسی عارف نے بیکہا:

"اے دوست! جس نے تیری تعریف کی، اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ " بچی بات میہ کہ اگر اللہ تعالی جاری حقیقت کھول دیں تو لوگ منہ برتھو کنا بھی گوارانہ کریں۔اللہ تعالی گناہوں پر پردے ذال دیتے ہیں، چھپالیتے ہیں،اوراللہ

پر کھو کنا بھی لواراند کریں۔اللہ تعالی کناہوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، چھپایتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ اس پرفوری طور پرسز ابھی نہیں دیتے۔ یہاں تو بچنلطی کرے تو ماں تھیٹر لگادیتی ہے۔اگر قدرت کامعاملہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا نمایا اللہ تعالیٰ سزا کومؤخر فرمادیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا تو اللہ رب العزت اس سے صحت واپس لے لیتے ، پھر ہمارا کیا بنیا! پروروگار پیانہیں کرتے ، بندے کوسنورنے کاموقع دیتے ہیں۔اس لئے کسی نے پیکہا:

''اس و نیامیں کسی بیچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ابھی مایوس نہیں ہوا۔''اس امت کیساتھ اللہ تعالیٰ کا پیخصوصی معاملہ ہے۔ (ج150 ص158)

# نبی رحمت کی خمل مزاجی

نبی رحمت صلی الله علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عفود درگز رجمل، برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی الیی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کی نے دوسروں کی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا جتنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی غلطیوں کو معاف کیا۔ میرے آقاصلی الله علیہ وسلم کا پیمل ہم سب کیلئے باعث تقلید ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد کلصتے ہیں: ''مظلوی میں صبر ، مقالج میں عزم ، معالمے میں مورات بازی اور طاقت واختیار کے باوجود عفوو درگز رانسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں جمع ہوئے۔''
واست بازی اور طاقت واختیار کے باوجود عفوو درگز رانسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں جمع ہوئے۔''
واشی میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی علیہ الصلاق والسلام کی زندگی میں جمع ہوئے۔''

وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ مِنْ كَثُرَةِ الْآذَى إِلَّا صَبُرًا. اوران كور همن جتنى تكليف ببيات تصاتنان كاصربهي برهتاتها-

وَعَلَى ٱسُرَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا.

اورجاہل جتناان کے ساتھ جہالت کامعاملہ کرتے تصان کاحکم اتنازیادہ ہوجاتا تھا) آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ اپنے قریب والول کے ساتھ ہوتا ہے۔

بیوی بچوں کے ساتھو، ماتخوں کے ساتھو،نوکروں اور خادموں کے ساتھ ..... نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں۔جو جتنا زیادہ قریب تھاوہ نبی علیہ السلام سے اتنامی زیادہ محبت کرنے والاتھا۔ (ج15 ص162)

## گھریلوجھگڑوں کی وجبہ

آج تقریباً ہر گھر کا معاملہ توت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے الجھا ہوا ہے۔ای لئے آج خاص طور پراس کاعنوان بنایا گیا ہے کہ بیتر بتی اجتماع ہے۔ضرورت کے پیش

کئے آج خاص طور پراس کاعنوان بنایا کیا ہے کہ بیر ہی اجماح ہے۔ صرورت نے پیں ا نظر ایسا کیا ہے، ہمیں اپنے دل میں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت و برداشت پی<sub>دا</sub>

سرای سیاہ، یں اپ وں یں مہد رہ ہے دہ م اپ الدروت برداست پیرا کریں۔ ذراذراس بات پر جلال دکھانے کی عادت سے آج ہم توبہ کریں۔ اللدرب العزت کومبر پہندہے۔ یا در کھنا کہ صبر اللدرب العزت کی مددکودعوت ویتاہے، جومبر کرتا

ہے اللہ اس کا وکیل ہوتا ہے، اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ہم صبر کر کے اللہ کی مدد کواپنے پلڑے میں لے لیں۔ (ج15 ص189)

#### برکت کیاہے

برکت کا سیح مفہوم سیجھنے کی ضرورت ہے کہ برکت ہے کیا؟ یا در کھیں کہ جس چیز میں برکت ہوگی، وہ انسان کی ضرورتوں کیلئے کافی ہوگی۔ پریشانی کوختم کریےگی۔ عز توں کا سبب بنے گی۔ دل کوسکون پہنچائے گی۔ ( 155 ص 203 )

#### زیتون میں برکت

قرآن مجید میں زینون میں بھی برکت بتائی گئی ہے۔

شَجَوَةً مُبَارَكَةً زَيْتُوْنَةٍ. (النور:٣٥)

اور سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انسان کیلئے بڑے فائدے ہیں۔ساری دنیامیں جوتیل استعال ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسان کی شریانوں کو بند

یں معنوں میں اور کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے۔ گھی، تیل اور کو کنگ آئل سب اس میں شامل ہیں۔ ان کواگر انسان کھائے تو دل کی شریا نیں بند ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر فقط زیتون کا تیل

ئی کیداییا تیل ہے، جو بندشریانوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ بینی تحقیق سامنے آئی ہے اوران

محقیق کے بعد کا فرول نے زیتون کا استعال بڑھادیا ہے۔ (155م 207)

BestUrduBooks.wordpress.com

## امام اعظم كي نفيحت

امام اعظم ابوصنیف رحمة الله تعالی علیہ نے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ آئییں 'وصایا امام عظم' کہا ہاتا ہے۔ النصحتوں میں انہوں نے اپنے سینے حماد سے کہا، بیٹا! میں نے پانچ لا کھا حادیث میں سے تہمارے لئے پانچ حدیثوں کو منتخب کیا ہے۔ اگرتم ان پانچ حدیثوں برعمل کرلو گے تو گویا پورے دین برعمل موجائے گا۔ بول مجھیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتا دیا۔ فرمایا:

المِيل مديث: إنَّ مَا الْآعُمَالُ بالنِّيَّاتِ.

٣- دوسرى عديث: مِنْ حُسُنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَوْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ.

٣-تيرى حديث: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُعِبُّ لِلأَخِيُهِ مَا يُعِبُّ لِلنَّفْسِهِ.

٣- چَوَ هَى صديث: اَلُحَلالُ بِيِّنُ وَالْحَرَامُ بِيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشَتَبِهَات.

۵- يا تجويل مديث: الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَنَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (15% م242)

### فعل اورغمل ميں فرق

یہاں اندھا کالفظ حصر کیلئے استعال ہوا ہے۔اس کامعنی ہے'' صرف اور صرف' کینی مبتدا کوخبر میں محصور کرنا۔اور آ گے فرمایا:اعدمال یہاں افعال نہیں کہا۔ کیونکہ فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔فعل وہ کام ہوتا ہے جو بغیر نیت کے ہو۔ بیرجانور بھی کرتے ہیں۔اعمال کالفظ انسان کیلئے استعال ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ذی شعور ہوتا ہے۔ (ج150 ص245)

#### نیت کا کرشمہ

ہمیں جائے کہ ہم اپنی نیتوں کواچھا کرنے کی محنت کریں عبداللہ بن مبارک فرماتے سے دب عمل صغیر تعظمہ النیة بعض اوقات عمل جھوٹا ہوتا ہے، نیت اس عمل کو بردا کردیتی ہے۔ و رب عمل کبیر تصغرہ النیة اور بعض اوقات عمل بہت بردا ہوتا ہے، نیت اس عمل کے اجروثوا ب کوتھوڑا کردیتی ہے۔ یہ کرشے نیت کے ہیں۔ (156 س 255)

#### BestUrduBooks.wordpress.com

### وقت كى قدردانى

حافظ ابن حجرر حمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیں احادیث لکھتا تھا۔ جب میراقلم ٹوٹ جاتا تو میں اسے نئے سرے سے بنانے لگتا تھا تو میں فوراً تیسراکلمہ پڑھنا شروع کردیتا تھا۔ یوں میراقلم بنانے کاوقت بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں گزرتا تھا۔ ( 152 ص 261)

#### سنت نبوي كابهترين طريقه

''جس کام کونبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جس طریقے سے کیا ، اس کام کوکرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیامیں کوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔''

یہ ہمارا ایک دعویٰ سمجھ لیجئے۔ یا نتیجہ گر ہمارا نتیجہ اتنا کھوں ہے کہ اس بات کو کرتے ہوئے گویا ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ یعنی ہم اتنے یقین سے میہ بات کررہ ہیں۔ جس طرح ایک انجینئر کے سامنے دو ضرب دو کہا جائے تو وہ چار جواب دے گا۔ یہ جواب دیتے ہوئے اسے پکا یقین ہوتا ہے کہ اس جواب کے علاوہ کوئی دو سرا جواب ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم میہ کہ درہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں جس کام کو جس طریقے سے کیا اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقے ممکن ہی نہیں۔

جہاں ہم نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کوچھوڑتے ہیں وہیں تھوکر کھاتے ہیں اور اپنے لئے مصیبت خریدتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق کریں۔اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ (ج16 ص92,104)

#### داغی عملوں کے بدلے جنت

آپ اگر بازار کھل لینے کے لئے جائیں اورآپ کوایک روپے کے بدلے میں کوئی داغی سیب دیدے تو آپ کہتے ہیں۔

داغی سیب دیدے تو آپ تبین کریں گے۔کوئی گلا ہوا کیلا دے دیتو آپ کہتے ہیں۔
جی! تو لنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم ایک روپے کے بدلے میں گلے ہوئے کھل Best Urdu Books. wordpress. com

کوتو لنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ، بالکل اس طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی جنتوں کے بدلے میں ریا والے گئے ہوئے مملوں کو میزان پر تلنے ہی نہیں ویں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: فلا نُقِینُمُ لَهُمُ یَوُمَ الْقِینُمَةِ وَزُنّا

الله تعالی فرمائیں گے کہ تم ایک روپے کے بدلے میں داغی پھل کو تبول نہیں کرتے ہے، میں جنتوں کے بدلے میں داغی کھل کو تبول نہیں کرتے ہے، میں جنتوں کے بدلے میں تمہارے داغی مملوں کو کیسے تبول کروں۔ آپ کی و نیا OCC (کوالٹی کنٹرول سنٹرز) بناتی ہے۔ ہر بندہ کہتاہے کہ میں نے بیسے دینے ہیں اس لئے مجھے چیز کی کوالٹی جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی جنتیں دینی ہیں، اپنی رضا دینی ہے، اس لئے اللہ تعالی کو بھی مملوں کی کوالٹی جا ہے۔ (ج160 ص163)

#### تبين انمول بإتيس

حن بھری فرماتے تھے کہ جس کو تین باتیں حاصل ہوں، وہ سمجھ لے کہ مجھے دین کی ہر ہمت نفییب ہوگئی ہے۔ پہلی بات۔ابیا ورع جواس کو حرام سے روک دے۔ یعنی طبیعت کے اندرالی احتیاط آجائے کہ انسان حرام کاموں سے نج جائے۔دل کی کیفیت الی ہو کہ وہ اس بات کا فیصلہ کردے کہ میں نے اپنے پروردگارکونا راض نہیں کرنا۔ جب الی کیفیت بن جائے تو وہ انسان گنا ہوں سے نج جائے گا۔

دوسری بات۔ایسا و قار جوانسان کو جہالت کے کاموں سے روک دے۔انسان کے اندرایک و قار ہوتا ہے۔ جواجھے لوگ ہوتے ہیں وہ باو قار زندگی گزارتے ہیں۔ وہ گھٹیا کام نہیں کرتے ۔وہ تنگی اور نقصان اٹھا لیتے ہیں، مگروہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو و قار کے منافی ہو۔ بہت سے دنیا دار لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی آئی دین دارانہیں ہوتی، مگروہ باوقار ہوتے ہیں۔اس لئے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ جہالت کی باتیں شروع کر دیے تواس کورک جانا جا ہے۔اس لئے کہ فیٹی جَو فی جَو فی جَو فی محکلام اللهِ جہالت کی باتیں شروع کر دیے تواس کورک جانا جا ہے۔اس لئے کہ فیٹی جَو فی جَو فی محکلام اللهِ الله

مَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُوْآنِ آنُ يَجُهَلَ مَع مَنُ جَهِلَ.

" خافظ قرآن کوییزیب نبیس دیتا که وه جابلول کے ساتھ جابلول والی باتیں کرتا پھر ہے۔"
تیسری بات ۔ ایسے اخلاق جوانسان کو دوسر ہے کی دل آزاری سے روک دیں ۔ یعنی
انسان کے اندراتی خوش اخلاقی ہو کہ وہ کسی دوسر ہے انسان کا دل نددکھائے۔ ہر وقت وہ
اس بات پر نظرر کھے کہ میری وجہ سے اللہ کے کسی بند ہے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے اکا برایسے
خوش اخلاق تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جب وہ زمین پر چلتے تھے تو پاؤس آہت رکھتے تھے کہ
پاؤل رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچ ۔ ہماری میہ حالت ہے کہ ہم دوسروں کا دل
دکھاتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں ۔ یا در کھیں! بیاریوں میں سے سب سے بری بیاری دل کی
بیاری ہے اور دل کی بیاریوں میں سب سے بری بیاری دل آزاری ہے ۔

منجد و طا دے مندر و طا دے، و طا دے جو کچھ و طیندا اے پر کسے دا دل نہ و طاویں، رب دلاں وچ رہندا اے چھوٹی چھوٹی باتوں پردوسروں کادل دکھانا، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہوتا۔ (166 ص179)

## حقائق کے آئینے میں ہماری کیفیت

## كلمات كفر

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کررہے ہوں اور ان میں سے ایک سے کہہ دے کہ بھتی! بیشر بعت کی بات ہے، اور آگے سے دوسر ایہ جواب دے دے کہ" رکھ پرے شریعت کو" فَقَد کَفَرَ لَوَ ایسا کلمہ کہنے والا بندہ ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔ یہ ایمان بڑی نازک چیز ہے۔ اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کھلے انداز سے اپنے منہ سے ایسے کفریہ کلمے نکالتے ہیں، اور ان کواپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی ۔ (ج160 263)

#### بھول کےساتھ کانے

پیچلےسال پی طلباروزگارڈن (گلاب کے باغ) میں شاخیں کا ف رہے تھے۔ ایک صاحب جب کا شخ لگے تو ان کو کا نٹا چبھا گیا۔ جب کا نٹا چبھا تو وہ بوے خفا ہوئے۔ مجھے کہا: یہ کہنے لگے: یہ کیا جی ؟ جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کا نٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ تہماری اپنی بچھ کی بات ہے، اگریہ بات ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کا نٹے ہوتے ہیں تو یہ کہ کا نٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ ہیں تو یہ کہ کا نیڈاز بھی ہوسکتا ہے تو پھران کو سلی ہوگئی کہ ہاں، جہاں کا نئے ہوتے ہیں وہاں بھول بھی ہوتے ہیں وہاں کہا کہ پھول بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم گھروں میں رہتے ہوئے اپنے اندر مثبت سوچ بیدا کو لیس تو گھرے اندر مثبت سوچ بیدا کو لیس تو گھرے اندر مثبت سوچ بیدا کو لیس تو گھرے اندر جھی رحمتوں اور خوشیوں کا ماحول بن جائے گا۔ (ج61 ص 269)

## پریشانی میں بھی خدا فراموشی

آئ ذراکس سے سوال پوچھ کرتو دیکھیں، جی! آپ مجد میں کیون نہیں آتے، جواب ملے گا: جی بس تھوڑی ہی پریشانی ہے، ذرایہ دور ہوجائے تو پھر میں مبحد میں آؤں گا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی ہی پریشانی آنے پرہم جس گھر کا دروازہ سب سے پہلے بھولے وہ خدا کا گھر تھا۔ یکنی بحیب بات ہے کہ تھوڑی ہی پریشانی آنے پراپنے پروردگار کے گھر کا دروازہ بھول جاتے ہیں۔ مجد میں آئے ہی نہیں۔ جی تھوڑی ہی پریشانی ہے، ٹھیک ہوگئ تو آؤں گا۔ (ج17 م 36)

## ايك گران قدرملفوظ

ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللّٰدعلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: '' حضرت!

فلاں بندہ میرا مخالف ہے۔ وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہروقت میر ہے خلاف سازشیں کرتا ہے۔''……اصل میں وہ حضرت سے این اوسی (اجازت نامہ) مانگنا چاہتا تھا کہا گر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ذرا مزہ چکھاؤں گا …… وہ کہنے لگا: '' حضرت! وہ مجھے برا محملا کہتا رہتا ہے۔ حضرت بھی اس کا انداز بیال ہم تھ گئے۔ کیونکہ اللّٰہ والے بڑے بمحمد ارہوتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس کوایک بڑا مجیب جواب ویا۔ اس کوسونے کی روشنائی سے لکھنا چاہئے حضرت نے فرمایا:

اس کوایک بڑا مجیب جواب ویا۔ اس کوسونے کی روشنائی سے لکھنا چاہئے حضرت نے فرمایا:

''اے دوست! اگر کوئی تیرے راستے میں کا نئے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کا نئے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کا نئے بوجائیں گے۔''

کاش! ہم اس اصول کوا پنا لیتے۔اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کررہا ہوتو ہم اس کے ساتھ اچھائی کامعاملہ کر کے اس کے ساتھ اچھائی کامعاملہ کر کے اس کی برائی کوختم کرنے کا باعث بن جائیں۔ (ج16 ص269)

### اللدتعالى كي حمّه

تنگی اورخوشحالی میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنابیان کرنا۔خوش حالی میں حمد و ثنا کرنا آسان ہواور تنگی میں کرنا بڑا مشکل کام ہے۔فاقہ ہواور پھر بھی انسان اللہ رب العزت کی حمد و ثنابیان کرے میہ بڑا مشکل کام ہے۔گراللہ والوں کی بیصفت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرتے ہیں۔وہ اپنے ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی ہوتے ہیں ۔
مور ثنابیان کرتے ہیں۔وہ اپنے ہر حال میں اللہ رب العزت سے راضی ہوتے ہیں ۔
ایں بھی بجن واہ واہ اول بھی بجن واہ واہ اول بھی بجن واہ واہ واہ وہ وہ وہ وہ خوشی میں بھی اپنے رب سے راضی اور شکی میں بھی اپنے رب سے راضی ۔ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے ساتھ رطب اللمان رہتے ہیں۔

جوُّخُف بيجاب كالله رب العزت كى جوُّعتين مجھ كى بين، يه بميشه باقى رہيں اوران نعتوں

میں اضافہ وہ اس کوچاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کشرت سے بیان کرے۔ (ج17 ص23)

## پیراورمرید کے مانگئے میں فرق

یادر کھنا! جس در سے مرید مانگنا ہے اسی در سے پیر بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ درایک ہی ہے۔ کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے۔ بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ جو بار بار مانگئے ہیں ان کو مانگئے کا تجر بہ ہوجاتا ہے۔ یعنی ان کورب کے حضور فریاد کرنے کا طریقہ آجاتا ہے۔ پر دردگار بھی ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پر دردگار بھی ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ دعا مانگنا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: میرے پر دردگار ایسے تو بردی جانی پہچانی آواز آرہی ہے۔ اس لئے ہم بھی پر دردگار سے ضرور دعا ئیں مانگیں۔ ایک دعا تو یہ مانگیں:

ایک دعا توبیهای: "اے اللہ! جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں دیما بناد یجئے۔"

اگرید دعا مانگتے ہوئے دل میں اخلاص ہوگا تو ان شاء اللہ یہ دعا بھی نہ بھی رنگ لائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھین گے؟ اے میرے بندے! تو نیک کیوں نہ بنا؟ وہ کہے گا: پروردگار! میں نے اس وقت صدق دل سے کہا تھا کہ میں نے اپ وقت صدق دل سے کہا تھا کہ اے مالک! جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں مجھے ویسا بناد یجئے ممکن ہاس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں۔ (ج170 ص42)

#### ايك عجيب بات

امام رازی رحمة الله علیه ایک عجیب بات کیا کرتے تھے۔سونے کی سیابی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے:

''اے ایمان والو! سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت دنیا میں تقسیم ہوئی ہے اوراس ایک رحمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطافر مادی ، توجب قیامت میں سو رحمتوں کا نزول ہوگا تو کتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی؟ اس لئے بیا بیمان اور اسلام والی نعمت ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ (ج17 ص45)

BestUrduBooks.wordpress.com

#### ایک عجیب دعا

سیدناحسن رضی اللہ عنہ جب بھی متجد کے دروازے پرآتے تو ایک عجیب وعا مانگا کرتے تھے۔وہ دروازے برآ کررک جاتے اور پیفر ماتے ؟

''اے پروردگار!ایک بدکار تیرے دروازے پر حاضر ہے، آپ نے تھم فر مایا کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھا ہیں، میں برا لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، لہذا اے پروردگار! آپ اچھے ہیں، میں برا ہوں، تواین اچھائیوں کے صدقے میرے ساتھ بھی اچھامعاملہ فر مادیں۔' (ج17 ص 51)

### چند چیزوں سے دل ہیں بھرتا

علمائے کرام نے لکھاہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل بھی نہیں بھرتا۔

آسمان کی طُرف دیکھنا۔ وہی نیلا رنگ، وہی ستارے، وہی بادل ساری عمر آپ ریکھیں گے مگردل نہیں بھرےگا۔روز دیکھنے کانیالطف اور مزہ ہوگا۔

پانی کا پینا۔اگرسوسال بھی عمر ہوجائے پھر بھی ہردن بیاس بلگے گی اور ہردن پانی اچھا لگے لگا۔کوئی بندہ آپ کوابیانہیں ملے گاجویہ کہے کہ میں تو زندگی میں پانی پی پی کراُ کما گیا ہوں۔

ہےاور دوسری بارد کیھنے کی تمناہے

آئھ والا تیرے جوبن کا تماشاد کیھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے! جن لوگوں کواللہ رب العزت نے دل کی آئھ دی ہوتی ہے، بصیرت دی ہوتی ہے، وہ جب بیت اللّٰہ شریف کی طرف و کیھتے ہیں تو ان کو واقعی تجلیات نظر آتی ہیں۔ان کو پھراس کے حسن و جمال کاادراک ہوجا تاہے۔ (ج17 ص95)

## قرآن مجيد كامركزى بيغام

اگر قرآن مجید کے الفاظ گنیں تو جو لفظ بالکل درمیان میں آتا ہے، وہ لفظ ہو کُیتَلَطَّفُ (زم گفتگوکرنا) گویا پورے قرآن کا جومرکزی پیغام ہے وہ نری کا پیغام ہے۔ (ج170 ص178)

#### لفظانسان کےمعارف

انسان کالفظ بھی عجیب ہے۔علاء نے اس کے تین معانی کھے ہیں۔ ا۔....انسان کالفظ'' آنس'' سے نکلا ہے۔ اُنس کہتے ہیں محبت کو۔ ۲....انسان کالفظ''نسیان'' سے نکلا ہے۔نسیان کہتے ہیں بھولنے کو۔ سو....انسان کالفظ''ائس'' سے نکلا ہے۔....

فَلَمَّا النَسَ مِنُ جَانِبِ الطُّودِ نَاداً (القصص: ٢٩) انْس كامطلباً بُصَرى / اَبَصَرَ''ويكِنا''\_گوياانسان كِتْين معانى بِخ:

ا..... محبت كرنے والا ٢ ..... بهو لنے والا ٣ ..... والا

ہائے مشائخ نے فرمایا نتیوں معانی انسان پرصادق آتے ہیں کہ بیرانسان اللّدربالعزت سے محبت کرتا ہے تو اللّدرب العزت اس پراپنے انوار وتجلیات کی بارش کردیتے ہیں اور جب بیراس کے انور وتجلیات کود کیمتا ہے تو پھر پوری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ (ج17 ص164)

# وقوف قلبی کے ساتھ رہیے

اپناونت وقوف قلبی کے ساتھ گزار ہے۔ وقوف قلبی اسے کہتے ہیں کہاپئی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں ہے

مشغول ہو کر کلمہ کطیب کے ذکر میں دل پہ نگا جو زنگ ہے اس کو چھڑائے کے مشغول اسم ذات میں ہوں آپ اس طرح اس کے سوا ہر ایک کو بس مجلول جائے

ان تین دنوں میں اس کی مثق کریں کہ ہم اللّٰدرب العزت کے سوا ہر ایک کو بھول جا ئیں۔ایک اللّٰدرب العزت کی یا ددل میں ہواور بس۔ (ج17 س177)

## کثرت ذکرنرمی کا باعث ہے

ذکر کی کثرت کی وجہ ہے آپ کی ذات میں زمی آئے گی۔ بیذ کر کی خوبی ہے۔ جیسے سخت زمین کو بارش کا پانی نرم کر دیتا ہے۔اس طرح جب انسان ذکر کرتا ہے تو انوارات کی بارش انسان کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہے۔اور نرم طبیعت کی وجہ سے انسان اچھے اخلاق کا حامل بن جاتا ہے۔( ج17 س 177)

### اخلاق كى ضرورت

ا کثر دوست آ کرشکوه کرتے ہیں کہ ہم ذکراذ کارکرتے ہیں مگر ..... بیخ نہیں مانتی ..... بیخ نہیں مانتی

تنحمر كاماحول احيفانهيس

اگرآپ غور کریں تواس کے بیچھے آپ کی تنی ہوگی اور آپ کے اخلاق میں کمی ہوگی۔ ذکر کا فائدہ میہ ہے کہاں سے ۔۔۔۔۔انسان میں زمی پیدا ہوجاتی ہے

..... پھراس کے اخلاق اچھے ہوجاتے ہیں

..... پھراچھے اخلاق سے انسان دوسروں کے دل میں جگہ بنالیتا ہے۔ ..... پھرلوگ دین کے قریب ہوجاتے ہیں ۔ (ج17 ص179)

#### جماعت كاانتظار

ان تین دنوں میں آپ نے نماز دل کے دفت سے پہلے آگر جماعت کے انتظار میں بیٹے سے بہلے آگر جماعت کے انتظار میں بیٹے بیٹے سے بیست بھی آج ختم ہوتی جارہی ہے۔ آج تو حالت یہ بن گئی ہے کہ اگر پانچ منٹ بھی رہتے ہوں تو مسجد کے باہر آگر آپس میں با تیں کرتے رہیں گے۔ کوئی کیے بھی منٹ بھی رہتے ہوں تو کہتے ہیں: جی! ابھی پانچ منٹ باتی ہیں۔ کتناا چھا ہوتا کہ مجد میں آجاتے اور جماعت کے انتظار کا بھی ثواب نصیب ہوجا تا۔ (ج170 ص179)

BestUrduBooks.wordpress.com

### غلطنظرييه

" ايبه جہان مشات اگلاكيس ونج ذشا"

جبوہ مسلمان ہوکرائی باتیں زبان سے نکائی ہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ ان کول میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا پکا یقین نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کیں گوتو ہوت سے پہلے کرنے کے بجائے یوں سوچتے ہیں کہ جب وہاں جا کیں گوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہی انسان کی غلط نہی کہ جب وہاں جا کیں گونے خات کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہی انسان کی غلط نہی ہوئے کہ جب آگ لگ جائے تب کویں نہیں کھودے جاتے، پہلے سے اگر کھودے ہوئے ہوں تو ان کا پانی کام آتا ہے۔ ای طرح جو انسان دنیا میں موت کی تیاری کرے گا، قیامت کے دن اسے وہ تیاری کام آتے گی۔ جو بندہ دنیا سے بغیر تیاری کوؤت ہوگیا اس کی مثال الی بی ہے کہ جیسے اس نے سمندر کے اندر بغیر شتی کے چھلا تگ لگادی۔ (ن 17 م 188)

### قیامت کےنام

قیامت کے دان وہ نام جوقر آن مجید بیان کئے گئے اگران کاار دو میں ترجمہ کیا جائے تو تفصیل کچھ یوں ہوگی:

| يوم حساب                | يوم حسرت            | روز قیامت        |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| کڑک کادن                | ز <i>از لے</i> کاون | يوم ندامت        |
| حجما جانے والا دن       | کھڑ کھڑانے کادن     | روز واقعه        |
| درزیری                  | لا وان              | ول كوبلا ديين وا |
| ملاقات كادن             | چيخ و پکار کا دن    | بنگاے کا دن      |
| بدلے کاون               | ن<br>ن              | باہم پکارنے کاد  |
| اعمال کے وزن ہونے کا دن | پیشی کادن           | ذراوے کا دن      |
| ووباره الخصنے كا دن     | جمع ہونے کادن       | فيصلح كادن       |

....انصاف كادن

....رسوائی کادن ..... بخت دن

..... کھیلنے کا دن .... بلاشک وشبدن

.....وه دن جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔اور

.....وه دن جس میں آئی تھیں تھلی کی تھلی رہ جا ئیں گی۔

ان چندنامول سے انداز ولگائے کہ قیامت کادن کتنا عجیب دن ہوگا۔ (ج17ص188)

#### مپیحوں سے باز برس

ما لک بن دینارایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دن دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہوکراللہ سے دعا ما نگ رہے ہیں۔ کسی نے قریب ہوکر سنا تو وہ دعا کے دوران بیہ آیت پڑھ رہے تھے: یَوُمَ لِیَسُئَلَ الصَّادِقِیْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ

''قیامت کے دن پچوں ہے ان کی سچائی کے بارے میں 'پوچھا جائے گا۔'' بیآیت پڑھ کروہ بید عاکر رہے تھے:

''اےاللہ! جن کوآپ خود سچا کہدرہے ہیں، جب ان سے بھی قیامت کے دن آپ انگی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا!؟'' (ج17 ص201)

# اعمال کی قبولیت کی فکر

حضرت عثمان خیر آبادی رحمة الله علیه کی کریانے کی دکان تھی۔ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے پسے لاتا تو وہ پسے لے اور سودادے دیتے۔وہ ان پیسوں کوعلیحدہ جمع کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنا میدستور بنائے رکھا۔کھوٹے پیسوں والوں کو بھی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وفات سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے دعاما نگنے لگے:

"الله!میرے پاس لوگ کھوٹا مال کے کرآتے تھے،کھوٹے سکے لے کرآتے تھے،اللہ!میں تیرے بندول سے کھوٹے ملوں کو قبول فرمالے۔" تیرے بندول سے کھوٹے سکے قبول کرتارہا،آج تو بھی میر سے کھوٹے ملوں کو قبول فرمالے۔" سوچیئے توسہی کہ ہمارے اکا براس طرح موت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ (ج10س210) Best Urdu Books.wordpress.com

## قيامت كى ايك نشانى

ایک حدیث مبارکه مین نبی علیه السلام فے ارشاد فرمایا:

" جب مکه مرمه کے پیٹ کو چر کر راستے بنا دیئے جائیں گے اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابراونچی ہوجائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔"

مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیرنے کا کیا مطلب؟ آج وہاں پہاڑوں کے اندر فنلز (سرتگیں) بنا کرانٹرنل رنگ روڈ اورآؤٹررنگ روڈ بنادی گئی ہیں۔ گویا بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے مکہ مکرمہ کے پیٹ کوچیر کرراستے بناویئے گئے ہیں۔ (ج17 ص224)

### زلزے کے وقت کیا کرنا جا ہے

بعض لوگ جہالت کی وجہ سے زلز لے کے وقت اذا نیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسرغلط ہے۔ابیانہیں کرنا جا ہے۔

ایک اور سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمروں سے نکل کر باہر کھلی فضامیں آجاتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کویہ پیٹنیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہئے۔ بعض لوگ اسے توکل کے خلاف سیجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ تو در المحتار کتاب الفرائض میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایس جگہ پرتھا کہ میں شریعت کا تھم کیا ہے؟ تو در المحتار کتاب الفرائض میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایس جگہ پرتھا کہ

اَخَذَتُهُ الْزَّلُوْلَةَ فِي بَيْتِهٖ فَفَرَّ اِلَى الْفِضَاءِ لَايُكُوهُ بَلُ يُسْتَحَبُّ لِفَرَارِ النَّبِيّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَائِطِ الْمَائِلِ.

'' اگر زلزلہ آیا اور آ دمی گھر میں تھا اور وہ نکل کر کھلی فضا میں آ گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ ستحب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے گزرنے گئے تو آپ تیزی سے اس کے پنچے سے الگ ہوگئے۔''

جس طرح گرتی ہوئی دیوار کے نیچے سے اللہ کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے تھا ی طرح زلز لے کے وقت کمرے سے نکل کر کھلی فضا میں آ جانا میر بھی مستحب کہلائے گا۔ (176ص233)

### ترك عبوديت

ا يك مرتبه حفرت موى عليه السلام نے الله دب العزت سے ایک بڑی عجیب بات كى ۔ قَالَ مُوسلٰى اِللّٰهِى اَتَورُزُقْ فِرُعَوْنَ وَهُوَ يَدَّعِى الرَّبُوبِيَّةَ.

" حضرت موی علیه السلام نے کہا: اے اللہ! کیا آپ فرعون کورزق دیتے ہیں، حالا تکہ

يَابُنَ عِمْرَانَ لَوْ تَرَكَ فِرْعَوْنُ الْعَبُودِيَّةَ مَا اتُرُكُ الرَّبُوبِيَّةَ.

''اےعمران کے بیٹے!اگر فرعون نے عبودیت کوترک کر دیا ہے تو میں نے ربو بیت کو ترک نہیں کیا۔ (میں پرورد گارتو اس کورزق دیتار ہوں گا)''۔

جو پروردگارایسے دشمن کوبھی رز ق دے دیتا ہے تو وہ پروردگاراپنے غلاموں کورز ق کیوں نہیں عطافر مائے گا۔ (ج18 ص50)

# تمام آسانی کتابوں کا نجوڑ

ہمارے مشائخ نے بتایا کہ اگرتمام آسانی کتابوں کا نچوڑ نکالیس تو تین با تیں بنتی ہیں۔ پہلی بات .....انسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللّدرب العزت کا ہوتا کہ دہ ، گناہوں سے نیج سکے۔دوسری بات ..... بندے کے دل میں اللّہ تعالیٰ سے امید اس خوف

تعاہوں سے جامیداں سے امیداں سے امیداں سے امیداں سے امیداں سے امیداں سوف سے بھی زیادہ ہو۔ بعنی جتنا اللہ تعالی کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے امیداس سے بھی زیادہ ہو۔

تیسری بات .....انسان اپنے بھائی کے لئے وہی پیند کرے جواپے لئے پیند کرتا ہو۔ بتا ئیں:.....کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جاری غیبت کرے جنہیں۔ پھر ہم کسی کی غیبت

کیوں کرتے ہیں؟ ۔۔۔۔کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ ہولے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ۔۔۔۔کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟

....کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظر سے دیکھے؟ نہیں \_ تو پھر

ہم کیوں کسی کی عزت کی طرف بری نظر ڈالتے ہیں۔ (ج180 ص120) Rest Irdu Rooks words som

## الله تعالیٰ کیسے ملتے ہیں؟

ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے:
کپڑائس سے ملتا ہے؟ ..... کپڑے والوں سے
سبزی کس سے ملتی ہے؟ ..... برزی والوں سے
برف کس سے ملتی ہے؟ ..... برف والوں سے
دودھ کن سے ملتا ہے؟ ..... دودھ والوں سے
پھر پوچھتے:

اللہ کن سے ملتا ہے؟ .....اللہ والوں سے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے ان سے ملنے کی ہے یمی اک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر (ج180 م76)

### سفيد بالون سے حيا

سیدنا عمر رضی الله ایک مرتبه نبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی علیه السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوفیک رہے ہیں۔سیدنا عمر رضی الله عنه دیکھ کر بڑے ہریثان ہوئے اور عرض کیا: اے الله کے محبوب صلی اُلله علیہ وسلم! آپ کیوں رورہے ہیں؟

نی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: ابھی میرے پاس جرئیل آئے تھے اور وہ آکر مجھے گہنے گئے: جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ایس -اس بوڑھے کوعذاب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کوحیا آتی ہے۔ میں اس بات پررور ہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوتو بوڑھے بندے کوعذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے گمر بوڑھے کواللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے کیوں حیانہیں آتی ؟ (ج18 ص 117)

# برائی کاجواب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے برا کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کامعاملہ کیا۔ ویکھنے والا بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا: حضرت! اس نے آپ کے ساتھ

اتی برتمیزی کی اورآپ اس کے ساتھ استے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور فر مایا: کُلُّ اِنَاءِ یَتَرَشَّحُ بِمَا فِیهِ

سی رف و پیورسی جند ہیں۔ ''ہر برتن سے دہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ برتن میں موجود ہوتا ہے۔''

اس کے اندرشرتھا،شر ہی لکلا،اوراگر ہمارے اندراللہ نے خیر ڈ الی ہے تو ہم خیر ہی کی بات کریں گے۔(ج18 م 120)

#### یروے میں رہنے دو

میں اور آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اپنی بیوی ہے کہیں گے کہ ہماری آپی میں کوئی بات ہوگی تو تنہائی میں ایک دوسرے سے بحث کرلیں گے، ایک دوسرے کوئن بنا لیں گے، ایک دوسرے کوڈ انٹ لیں گے۔

کیکن باہر بات مت کرنا ہم بیوی ہے کہیں گے کہ بس جوبھی ہےاندرہی رکھنا باہز ہیں کرنا۔ کیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

از واج مطهرات رضی الله عنهن ہے فر مایا:

''اگرکوئی عورت تم سے میری اندرونِ خانہ زندگی کے بارے میں سوال کرے ، تو تم ا<sup>س</sup> بات کی پابند ہو ہتمہارے او پر فرض ہے کہ میری زندگی کواس کے سامنے کھول کر بیان کرنا''۔ .....اللہ اکبر! اللہ اکبر! ..... کہ تنہائی کی باتیں بھی ، تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں <sup>ہیں</sup>

پېنچاۇل.....كىسى زندگى موگى.....! (ج18 ص153 )

BestUrduBooks.wordpress.com

# ہم تو مائل بہرم ہیں

مدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتدرات کے آخری بہر میں اعلان کرتا ہے:

'' ہے کو کی سوال کرنے والاجس کوعطا کیا جائے''

ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں ہم تو مائل بہرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور کھلا کیں کسے کوئی راہر ومنزل ہی نہیں طور تو موجود ہے موک ہی نہیں لفظ وشاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم دینے والا دے بھی کسے لفظ دعا ملتا ہی نہیں

الله تعالیٰ کہتے ہیں میں کس کودوں؟ کوئی ہاتھ بھی آگے بڑھائے ناتہجد کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔اللہ رب العزت تو دے کرخوش ہوتے ہیں۔اس لئے جو بندہ اللہ رب العزت سے جتنازیا وہ اضطراب کے ساتھ مائلے گااتی جلدی قبولیت ہوگی۔ (ج18 ص257)

#### محبت بھری دعا

حضرت عمر رضى الله عند دعا ما تكت بين:

اللّهُمُّ ارُزُقَنِیُ شَهَادَةً فِی سَبِیْلِکَ وَاجُعَلُ قَبُویُ فِی بَلَدِ حَبِیْبِکَ.

اساللہ این راست میں شہادت عطافر مااور این حبیب کے شہر میں فن ہونا نصیب فرمار میں گئے والے نے تو اتنا ما نگا، وینے والا کتنا قدر دان ہے کہ وہ شہادت بہاڑی چوٹی پر اللّی میں لسکتی تھی، میں میں کہ میں میں میں کہ میں ہیں ہیں ہے، وضو کی اللہ میں اللّی میں اللّه کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مملہ ہوتا ہے وہ ان کی اللہ سنہ میں نماز کے اندر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مملہ ہوتا ہے وہ ان کی شہادت کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے بیتو نہیں ما نگا تھا کہ مجھے مصلا یہ نبوی پرشہادت دینا بلکہ الله کے مجوب کے شہر میں فن ہونے کی تو نیق عطا فر مانا۔ میر کے انہوں کے بیتو نہیں میں فن ہونے کی تو نیق عطا فر مانا۔ میر کے انہوں کے حبوب کے شہر میں فن ہونے کی تو نیق عطا فر مانا۔ میر بی الکسانے وعا قبول کرلی۔ جنت البقیع میں فن ہو جاتے تو دعا پوری ہوجاتی ؟ مگر نہیں۔

دیے والے کی دین زیادہ .....امید سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ کہاں وفن ہونا نصیب فرمایا، اپنے محبوب کے قدموں میں روضہ وانور کے اندر وفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس سے مانگ کرتو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کی دین کیا ہے۔ وہ امیدوں سے ہمیشہ زیادہ

ھے ما تک فرنو دیا ہے۔ پھر پیھ ہیلے 6 کدا ک کا دین کیا ہے۔ وہ ویتا ہے۔ بڑا قدر دان ہے۔۔۔۔۔اللہ اکبر کبیرا! (185ص 261)

# حضرت ذوالنون مصرى رحمة اللدعليه كى نظر ميں تقوى

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیه ہے کسی نے پوچھا حضرت! تقویٰ کے کہتے
ہیں؟ اگر تمہارے دل کی تمناؤں کومجسم کر کے کسی طشتر کی کے اندر رکھ دیں اور اس کوسر
ہازار پھرائیں تو کوئی الیم تمنااس میں نہ ہوجس پر تمہیں شرمندگی ہو۔ دل میں بھی گناہ کی
تمنا نہ رکھنا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی جا ہے کہ میں سمجھوں کہ
تقویٰ کسے کہتے ہیں تو بھی ! تقویٰ یہ ہے کہ انسان الیمی زندگی گزارے کہ قیامت کے
دن اس کا گریان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ (ج190 ص25)

## ذكر سيكضن كي ضرورت

حفزت مفتی زین العابدین رحمة الله علیه کودعوت تبلیغ میں الله نے او نچامقام دیا۔ ایک مرتبہان کا بیان تھااوران کا بیربیان عاجز نے خود سنا اور آج ممبر پر بیٹھ کے بیفقر ہفل کررہا ہوں کہ انہوں نے بیان میں بیرکہا کہ جب تک تم کسی سے سیکھ کرذ کرنہیں کرو گے تبلغ میں جو تیاں چٹخانے کے سواتمہیں کچھنہیں ملے گا۔

یہ بھرے مجمع میں انہوں نے فرمایا۔ بیہ ذہن میں رکھیں ہمارے اکابر علائے دیو بند میں جتنا کثرت سے ذکر کرنے والے حضرت مولا نامحمد المیاس رحمۃ اللّٰد علیہ بیضا تنا کثرت سے ذکر کرنے والا اکابر میں کوئی دوسر انہیں۔اس ذکر کی برکت سے اللّٰہ نے ان سے دعوت کے کام کو کروایا۔ اور آج و کیھئے دنیا بھر کے مما لک میں اللّٰہ رب العزت اس محنت ک

ذریعلوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمارہے ہیں۔ (195ص42)

#### وصول الى الله كاطريقنه

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصول الی اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے اور عجیب
بات کسی ہے پڑھ کر حمر ان ہوا۔ فرماتے ہیں ایک نسخہ میں لکھ رہا ہوں اس کو اپناؤ ، کونسانسخہ؟
پہلی بات: اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کے پابند ہنو۔ دوسری بات کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری بات شخ کی صحبت اختیار کرو۔ چوتھی بات: جب ان سے دور ہوتو ان کی کمابوں سے ، مواعظ سے ، اس کے ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر میہ چار کام تم کرلو کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جائیں گے۔ یہ الفاظ کھے ہیں۔ اللہ اکبر کمیرا۔ (د196 م52)

## شیخ سے محبت

علماء نے لکھا ہے کہ شخ سے جو محبت ہے وہ اس نظر سے کرو کہ یہ اللہ رب العزت کا چاہنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی را تیں ، اس کے دن ، اس کی صحبتیں، اس کی شام ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ کی محبت میں گزر رہا ہے للذا میں اللہ کے چاہئے والے ایک دل کے ساتھ محبت کررہا ہوں۔ (ج19 ص58)

## انوكهي مثال

ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں ہماری ان پریشانیوں کاعل ہمیں باہر نہیں ملے گا اندر ملے گا۔ یا یوں سیحھے کہ حدیث پاک میں تھجور کے درخت کو انسان کی خالہ کہا گیا ہے۔ تو میں بہت عرصہ و چتار ہا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر تھجوریں لگانے کا ہمیں موقع ملا تجربہ ہوا۔ تو تھجوروں نے ماہرین نے بتایا۔ کہ تھجور کا درخت جب بھی کسی جگہ لگایا جائے تو اس کے باہر کے بہتے شاخیں ایک دفعہ خشک ہوجاتے ہیں۔ پھر اندر سے سبزہ لکانا اور بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پھر ہرا بھرا درخت سامنے آجا تا ہے۔ اس طرح تھجور کا درخت اندر سے ہرا ہونا شروع ہوتا ہے۔ای طرح انسانیت کا کملایا ہوا درخت بھی اندر سے سرسبز ہونا شروع ہوتا ہے۔اب ہم اس سفر کی ابتداءاگر دل سے شروع کریں تو یقیناً منزل پر پہنچ جائیں گے۔

لہذا آج اس محفل میں دلوں میں بینیت کر لیجئے کہ ہم اپنے دلوں کوسنواریں گے، بنائیں گے اور اس کواللہ کی محبت سے بھرلیں گے۔ ایسے بھریں گے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ جائیں، چھاجائیں۔ایسی زندگی ہونی جا ہئے۔ (۔190 ص80)

### مال كي عظمت

ايك فخض ني عليه السلام كى خدمت مين حاضر موا

"ا الله ك ني كناه موكيا" فرمايا الله ي معافى ما تك ل\_

اس نے کہا:حضور بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فر مایا ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی۔

فر مایا جاؤ مال سے دعا کرواؤ۔ ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے کبیرہ گنا ہوں کو بھی معاف فر ما دیتے ہیں ۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کوعز تیں ملتی ہیں ۔ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ۔ ( 192 ص 98)

## حقيقي حسن

حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کو اللہ رب العزبت عبادت میں لذت عطافر مادیتے ہیں۔

یہ جی ذہن میں رکھے کہ خوبصورت مورت کود کھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ لیکن خوب
سیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ صورت کو سنوار نے کے بجائے اپنی سیرت کو
سنوار ئے۔ میں تو بچول کو کہتا ہول کہ قد او نچے Heel کے جوتے بغیر بھی بڑا نظر آتا ہے، اگر
عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ آنکھیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت نظر آسکتی ہیں اگر ان
کے اندر حیا موجود ہو۔ بلکیں بغیر مسکارے کے بھی دلفریب ہوسکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔

پیثانی بغیر بندیا کے بھی پرکشش ہو کتی ہے گراسکیاد پر بجدوں کے نشان ہوں۔ (ج19 ص147)

BestUrduBooks.wordpress.com

## پریشانی کی وجہ

گناہوں میں انسان کے لئے دنیا کی بھی ذات ہے اور آخرت کی بھی ذات ہے اس لئے گناہوں سے کمل اجتناب کرنا چاہئے۔ ہر چیزی ایک تا ثیر ہوتی ہے۔ بیسے آگ گرم ہوتی ہے۔ برف شنڈی ہوتی ہے۔ یہ ان کی اپنی تا ثیر ہے۔ اس طرح گناہ کی بیتا ثیر ہے کہ وہ بندے کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ چنا نچے کوئی انسان کتناہی راز داری سے گناہ کی نہ کرے کوئی سمجھانے والانہیں ، کوئی رو کنے والانہیں ، کوئی ہٹانے والانہیں ، گراہی کے مواقع بھی موجود ہیں۔ جو جی میں آئے وہی انسان کر رہا ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق اپنی اپنی اللہ کے دل کواللہ کے مواقع بھی موجود ہیں۔ بو جی میں آئے وہی انسان کر رہا ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق اپنی ہوتا کہ دل کواللہ کوئی ہوئی ہوئی کے دل کواللہ کوئی ہوئی کے دل کواللہ کوئی ہوئی کے ہوئی کی مقدار بندھی ہوئی ہے ہم اگر گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ پریشانی ہمیں چھٹ جائے گی اور اسی وجہ سے ہوئی ہے ہم اگر گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ پریشانی ہمیں چھٹ جائے گی اور اسی وجہ سے بھرزندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ (ج19 م157)

#### قبوليت دعا كاراز

اس لئے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جوشخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالی اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے اپنے مالک کی نافر مانی نہیں کی۔ (ج10 ص169)

### زناایک قرض

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک دین ہے بندے کے اوپر ایک قرض ہے اور اس قرض کو پھر اس کے قریبی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اوا کیا ہی کرتا ہے۔اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے سجی تو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔(ج19 ص236)

#### تربيت اولا د

یوں سمجھ لیس کہ سینکٹروں کتابیں جو تربیت اولا د کے بارے میں ہیں۔ان سب کا اصل اصول اور نچوڑ ہیں۔کون کون می بات یا د ہوئی یا بھول گئی۔ سے بولانا پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ جس بیچے میں بیہ تین باتیں آگئیں۔آ پسمجھ لیس کہ بیہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا۔ بیالیں صفتیں ہیں تو بات سمجھ آگئی۔اچھا تو بات چل رہی تھی فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا ایک بیوقوف سے دوسرا جھوٹے سے۔ چل رہی تھی فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا ایک بیوقوف سے دوسرا جھوٹے سے۔ جھوٹ سے توانسان کواتی نفرت ہو کہ بس نہ کہنہ سے اور ایک بات بتاؤں جھوٹ جتنا بھی تیز بھا گے بالآخر سے اسے جاکے پکڑلیتا ہے۔ (ن190 ص250)

#### وقت کی قتزر

ایک مرتبہ کی نے کہا کہ کچھ دیران سے بات بھی کرلیں توجواب میں فرمایا کہتم سورج کو تھام لوتو میں ترمایا کہتم سورج کو تھام لوتو میں تم سے باتندی کے لئے تیار ہوں۔اس لئے کہ غروب ہونے والاسورج انسان کو پکار تا ہے۔کہا ہے انسان آج میں تیری زندگی میں غروب ہور ہا ہوں۔ پھر لوٹ کر دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ایک نیادن ہوگا بیدن ہاتھوں سے چلا گیا۔ (ج19 ص264)

### آخرت کی فکر

ہارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے۔حفرت مولاناحسین علی ان کی یہ
کیفیت تھی کہ کوئی شخص ملنے آتا تھا۔سلام کرکے خیریت پوچھنے کے بعد فرماتے تھے۔اچھا
بھنی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی آخرت کی میں نے بھی تیاری کرنی ہے۔اچھا پھران شاء
اللہ قیامت کے دن ملیں گے۔ یہ کہہ کر دخصت کر دیا کرتے۔ آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگ
مجھے بھی تیاری کرنی ہے۔اچھا قیامت کے دن ملیں گے۔(196ص 280)

## برائی سے نفرت

کی اوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہوتو اوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔
ایک اصول یا در کھ لیجے ! برائی سے نفرت ہونی چاہئے برے سے نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر
ایٹ ہاسپلل میں بیاریوں سے نفرت کیا کرتے ہیں بیاروں سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر
بیاروں سے نفرت کرتے تو شاف رات دن ان کی خدمت کیوں کرتے ؟ وہ بیاریوں سے
بیچے ہیں، پوری پوری توجہ دیتے ہیں کہ یہ بیاریاں ہمیں نہ لگ جا کیں۔ نبی علیہ السلام نے
بی ہمیں بہی تعلیم دی۔ چنا نچہ بیاز کو جو کھایا جاتا ہے، اس میں مہک ہوتی ہے۔ اس لئے منع
فرما دیا گیا کہ تم میہ مہک والی چیز کھا و تو مسجد میں نہ جاؤ۔ جب تک کہ تم اپنے منہ کوصاف نہ
کرلو۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں ینہیں فرمایا کہ میں پیاز سے نفرت کرتا ہوں بلکہ یوں فرمایا
(اِنّی اَکُو وُ دِیْکُھَا) ''کہ میں پیاز کی ہو سے نفرت کرتا ہوں۔''
اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بندے کے اعمال (کی ہو) سے نفرت ہوئی چاہئے،
اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بندے کے اعمال (کی ہو) سے نفرت ہوئی چاہئے،

## الله نیکول کاسر پرست ہے

 اب اس کے اس ایک فقرہ میں ہرسوال کا جواب موجود ہے کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ جج پرجار ہا ہوں۔ ساتھ جج پرجار ہا ہوں۔ تو وہ میری ہرضرورت کو پورا کرے گا اور ہرفتم کے نفع ونقصان کا ذیرہ دار ہوگا۔اللہ تعالی بھی مومن کے ہارے میں بہی لفظ استعال فرمارہے ہیں:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ "اوروه الله نيكول كاسر پرست ب -( 300 ص 140)

# امام اعظم أورمحبت صالح

سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ ہیں۔ای لئے جتنے فقہا اور محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ حضرت کے شاگر دہیں۔لہٰذا حضرت کوامام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کہا جاتا

ہے۔ انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ الله عليہ جو ہمارے نقشبند بيسلسلہ كے بزرگ بيں ان كى صحبت پائى۔ اور امام جعفر رحمۃ الله عليہ نے قاسم بن محمد بن ابو برصد بق رضى الله عنه كى صحبت پائى۔ بيامام قاسم رحمۃ الله عليہ فقہائے سبعہ مدينه ميں سے تھے۔ يعنى مدينه كے جوسات

بڑے مفتی گزرے ہیں بیان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تقویٰ دیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے

پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں کون ساانسان ایسا ہے جو خلافت کا مستحق ہوتو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں

خلافت قاسم بن محمہ کے سپر دکردوں گا۔ اس درجہ کے بزرگ تھے اور انہوں نے فیض پایا حضرت سلمان فاری سے اور انہوں نے فیض پایا صدیق اکبڑسے ۔ بیام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے ہیں۔

صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ دوسال مختلف موقعوں پر ملنا جلنار ہا مگر اس ملنے کا اثر کیا ہوا کہ امام صاحب نے اپنی مبارک زبان سے بیفر مایا

لَوُلَا السَّنَتَانُ لَهَلَكَ النُّعَمَانِ.

''اگرمیری زندگی کے بیدوسال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہی ہوجا تا''۔ (ج20ص 108) Rest Irdu Rooks wordpress com

## تقویٰ کیسے پیداہو؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویل کیسے پیدا ہو؟ یہ تقویل اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ اہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے دل خثیت اللہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔حضرت عبداللہ اللہ عندفر ماتے ہیں:

لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنَّ وَ مَعْدَنُ التَّقُوىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ.

أَبر شيكا أيك خزان موتا باورتفوى كاخزان اولياء الله كول مواكرتي مين" (ج20 ص100)

## گناہوں کا کاربن کیسے دور ہو

ویکھیں! بیلی کی تار پرمٹی یا کوئی اور چیزگی ہوئی ہوتو جوڑ بھی لگا دیا جائے تو کرنے اسے تہیں جائے گا۔ الیکٹریشن کے گا کہ اصل میں او پرمٹی گئی ہوئی ہے اس لئے تار کا جوڑ انھیک نہیں لگ رہا۔ چنا نچہ وہ اس کو کھول کر اسٹارٹر کے کاربن کو صاف کر دیتا ہے۔ جب کاربن اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے تو وہی موٹر چلنے لگ جاتی ہے۔ اگر الیکٹریشن سے کو چھا جائے کہ بتا کیں! اب کیسے چلی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب کاربن صاف کر دیا گیا ہے۔ اس کاربن صاف کر دیا گیا ہے۔ اس کاربن کو دور کرتا ہے تو اس کا جوڑ الیا جڑ جاتا ہے کہ روحانیت کا نوراس میں قریبے اس کاربن کو دور کرتا ہے تو اس کا جوڑ الیا جڑ جاتا ہے کہ روحانیت کا نوراس میں اسے آگے یاس ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ (جاتا ہے کہ روحانیت کا نوراس میں اسے آگے یاس ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ (جاتا ہے کہ روحانیت کا نوراس میں اسے آگے یاس ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ (جاتا ہے کہ روحانیت کا نوراس میں

#### ذ کرسات طرح سے

حافظائن حجررهمة الله عليه نے بعض عارفين كا بيقول نقل كيا: اَلَّذِ مُحُورُ عَلَى سَبْعَةِ اَنْ حَاءِ '' وَكُرسات طرح پر موتاہے۔'' اِسْ هَا مُنْ مُنْ اَلْهُ مُنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ كُنْ اللَّهِ عَل

ا۔ فَلِدِیُو الْعَیْنَیْنِ بِالْبَگاءِ۔ آنکھوں کا ذکر رونے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آنکھاللہ کی یا دمیں روتی ہے اور گنا ہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوکر روتی ہے تو آنکھ کا بیرونا آنکھ کا ذکر ہی ہے۔۔۔۔۔اللّٰدا کبر۔۔۔۔ بیبھی عجیب نعمت ہے۔واقعی! جب محبت ہوتی ہے تو انسان اں حد تک مِس کرتا ہے کہ اس کا دل رونے کوچا ہتا ہے۔ کسی نے عجیب مضمون ہا عما ہے آیابی تھاخیال کہ آنکھیں برس پڑیں آنسوتہاری یاد کے کتنا قریب تھے محبوب کی بادآئی اوربس! آنکھوں سے آنسوآ گئے۔ ٢-"وَذِكُرُ الْأُذُنَيْنِ بِالْإِصغَاءِ". کانوں کا ذکر، اللہ کی بات کوتوجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب محبوب کی بات ہوتو انسان کان لگائے سنے کہ کیا بات کررہے ہیں۔ ٣- "وَذِكُو اللِّسَان بِالنَّفَاءِ" - زبان كاذكر ، الله كي تعريف كرنا بـ - آپ غور

کریں کہ آج ماں اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی۔ بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں

متھکتی۔ دوست اپنے دوست کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا۔ اسی طرح جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتانہیں تھکتا۔اس کی کیفیت توبیہ ہوتی ہے:

یا تیرا تذکرہ کرے ہر مخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے اے اللہ! یا تو ہرکوئی تیراہی تذکرہ کرے، اگر کوئی تیرا تذکرہ نہیں کرتا تو پھرہم ہے بھی

گفتگوندكرے مومن كى يمي كيفيت ہوتى ہے۔ ٣-"وَذِكُو الْيَدَيْنِ بِالْعَطَاءِ"- بِالْقُولِ كَا ذَكَرِيهِ مِهِ كَهَ الله كَراسِةِ مِين خُوب خرج کرے۔وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے جسے اللّٰدرب العزت کھلی روزی دے اور وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے رائے میں لگائے۔

۵-"وَذِكُرُ الْبَدَن بِالْوَفَاءِ" \_بدن كا ذكريه ہے كہانسان الله ستے وفاكر \_-اصول یمی ہے کہ جس کا کھا ئے اس کے گیت گائے۔ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ ہی کے گیت گائیں کی پنجابی شاعرنے کہا:

كنگ چيتے ہيں،ساگ كھاتے ہيں اللہ سائيں كے گيت كاتے ہيں بندے کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہئے۔رب کا دیا کھا تا ہے تواسی کووہ یا دکرے۔ ٢- "وَذِكُرُ الْقَلْبِ بِالْحَوْفِ الْإِلَىِّ جَاءِ" عِلَى الكَافِكِ بِيرِي كَدَانِيان كِ دل

میں بھی اللہ سے امید ہوا ور بھی اللہ کاخوف ہو۔ یہ کیفیتیں ادلتی برلتی رہتی ہیں۔ جیسے آسان کی حالت ہے۔ بھی بادل ہوتے ہیں اور بھی مطلع بالکل صاف ہوتا ہے۔اس طرح مومن کے دل میں بھی اللہ سے امید گلی ہوتی ہے اور بھی اس پر اللہ کاخوف غالب ہوتا ہے۔

ك-"وَذِكُو الرُّوْح بِالتَّسُلِيُم وَالرَّضَاءِ".

اورروح کاذکریہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیلے پرراضی ہوجائے۔ (205ص 187)

# جنتی اورجہنمی لوگوں کی قلبی کیفیت

ابن تیمیدنے ایک عجیب بات کھی ہے، وہ فرماتے ہیں:

'' جس بندے کواللہ نے آخرت میں جنت دینی ہوتی ہے، دنیا میں اس کے دل کی کیفیت الیمی بنادیتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔''

اس سے جب بھی پوچھوتو وہ کہتا ہے: جی! میں اپنے رب سے راضی ہوں آگے فرماتے ہیں: ''اور جس بندے کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے، دنیا میں اس کے دل کی بیر حالت ہوتی ہے کہ ہروقت اس کوخدا براعتر اض ہوتا ہے۔''

مینہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، مجھےاولا دنہیں ملی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی \_جس کی زبان سے ہر وفت اعتراض سنیں توسمجھ لیں کہ اس کے دل کی حالت وہی ہے۔

ایک دفعه بنی اسرائیل نے حضرت مولیٰ علیه السلام سے سوال بوچھا:

"جمیں کیے پت چلے کہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہے؟"

کی ہے ۔۔۔۔۔کوئی کٹمس ٹمیسٹ ہونا جا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے ۔۔۔۔۔رب کریم نے جواب دیا: اسے میرے کلیم! بیہ بہت آسان ہے۔ بنی اسرائیل والوں کو بتا دیجئے: در پیاسے دلوں میں

مع ایک کردیکھیں، اگر میاب ہے دل میں جھ سے راضی ہیں تو میں پروردگاران سے راضی

ہوں اورا گریہ مجھے سے خفا ہیں تو میں پروردگاران سے خفاہوں ۔'(ج20 ص191) Best Urdu Books, wordpress, com

7

#### التدكيمحبوب بنديكون

ایک حدیث مبارکہ میں عبزاللہ بن مسعود رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: قَالَ مُوسیٰ عَلَیْهِ السَّکامُ: رَبِّ اَیُّ الْعِبَادِ اَحَبُّ اِلَیْکَ؟ قَالَ اَکْتُورُهُمُ لِیُ ذِکْوًا ''حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہمکلا می کی اور کہا: اے اللہ! آپ کن بندوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا: جومیرا زیادہ و کر کرتا ہے (ہیں اپنے اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں )۔' حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"اَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ الكُوَّرُهُمُ لَهُ ذِكُرًا فَإِنَّكَ لَنُ تُبِعِبٌ شَيْعًا إِلَّا الكُوُّرَ مِنُ ذِكْرِهِ" دستور بھی یہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، ہرودتت اس کی زبان پراس کی باتیں ہوتی ہیں۔(ج20 ص193)

## شهيد كى روح كااكرام

علامة قرطبی نے بیہ بات قال کی ہے کہ جب بھی کسی بندے کی موت آتی ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، جاہے وہ کتنا ہی بڑاولی، کتنا بڑا مقرب ہے اور کتنا ہی بڑا صاحب روحانیت ہی کیوں نہ ہو لیکن جب کسی شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اب رب العزت ملک الموت سے فر ماتے ہیں، ملک الموت! بیہ بندہ میرے نام پر جان قربان کر رب العزت ملک الموت ہیں کی روح میں خوقبض کروں گا۔ لہٰذا شہید کی روح کو اللہ رب العزت خوقبض فر ماتے ہیں۔ (ح200 ص 249)

#### رونے کی نعمت

#### ارادے ہے گناہ جھوڑ نا

ہمارے بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جونو جوان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، ایسا پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نو جوان جب الله رب العزت الله حضور دعا ما تکنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے الله تعالی اس نو جوان کے ہاتھوں کو خالی نہیں نوٹائے ۔ تو یا در کھئے کہ جو محض علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے الله تعالی اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ الله تعالی اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (64 مولا)

#### شيطاني اثرات كاسبب

چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی میاں ہوی دونوں اکشے ہوں تو ضرورت اوری ہونے کے وقت اس کو پڑھایا جائے۔ اللہ اکبر! محد ثین نے لکھا کہ اس دعا کے پڑھنے سے اگر حمل تھبر گیا تو حمل کے اندر شیطانی اثر ات سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمادیں ہے۔ آج جس کو دیکھو جی ، اولا ونہیں مانتی ، اولا دنا فرمان ۔ بھی! اولا دتو نا فرمان گرہم نے بھی تو سنت کونظر انداز کیا تھا۔ ہم نے بھی تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہو ہے اعمال کوچھوڑ دیا تھا۔ اپنی ہوئی کھوٹی اب اپنی آنکھوں کے ساشنے آگئے۔ جہاں انسان نے اللہ کا تھم تو را شیطان اس وقت اس کے یاس پہنچ گیا۔ (ج12 ص180)

#### وضوكي بركت

چنانچنفیرابن کثیر میں بیرحدیث پاک کھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں جہنم میں بعض لوگوں کوعذاب پات میں جہنم کے بیرحالات دیکھے اور صحابہ گوفر مایا کہ میں نے جہنم میں بعض لوگوں کوعذاب پاتے میں گاما (اس بات کو) حدیث پاک کوا مام تر ندی نے بھی نوا در الاصول میں لکھا ہے فرماتے میں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبراس کی طرف بڑھا کہ اس میت کواپنی لیسٹ میں لے لے۔ مگراس کا اچھی طرح وضوکر لینا عذاب قبر سے بہتے کے کام آیا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھی طرح جو بندہ وضوکر ہے۔ لینی فراغت کے بعد استنجاء کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرے۔سنت کے مطابق مٹی استعال کرے۔موجودنییں تو چلوٹو اٹلیا بییراستعال کرے کہ وہ بناہی اس مقصد کے لئے ہوتا ہے۔ (ج21 ص181)

# تین باتیں لوہے کی لکیر

ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تین با تیں او ہے کی لکیر ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ من کیجئے! ا\_ىپلى بات بەفرمائى:

مَنُ عَمِلَ لِأَخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ اَمُوَ الدُّنْيا.

جوآ دمی آخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دنیا کے کا موں کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔اللہ تعالی ذمہ داری لیتے ہیں۔تم اینے لئے آخرت کی تیاری کرواللہ تعالی فرماتے ہیں میں پروردگارتمہارے دنیا کے کاموں کامعین اور مدد گار بنرآ ہوں۔

٣ ـ وومرى بات بيفر ما كَى: مَنُ اَصُلَحَ مَسوِيْوَتَهُ اَصُلَحَ اللهُ عَلانِيَتَهُ.

جوآ دی اینے خلوت کے (باطن کے )معاملات کودرست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کے حالات کوبھی درست فر مادیتے ہیں۔

٣- تيسرى بات ميفر ما كى:

مَنُ اَصُلَحَ فِيُمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ اَصُلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

جو خص ا پنااوراللہ کے درمیان کے تعلق کوا چھا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اسکی محبت ڈالتے ہیں اوراس کے اور مخلوق کے تعلقات کو بھی اللہ اچھا بنادیتے ہیں۔ (ج 21 م 202)

## ابن قيم كي تقييحت

ابن قیم فرماتے تھے کہا ہے دوست گناہ کو نیدد یکھنا کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ بلکہاس ذات کی عظمت کودیکھنا جس کے تھم کی تم نافر مانی کررہے ہو۔ وہ بہت بڑی ذات ہے۔اللہ رب العزت دنيا مين بهى انتقام لينتے ہيں اور جب الله تعالیٰ انتقام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھرگھر بیٹھے بٹھائے بندہ کوذلت نصیب ہوجاتی ہے۔(210ص220)

# اللدكي نافر ماني كاانجام

این ابی دنیاروایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نافر مانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں توان کے نیچ بکٹرت مرتے ہیں۔ عورتیں بانجھ ہوجاتی ہیں۔ لوگ اپنے حکام کو برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ چنانچے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نافر مان بندے پر لعنت فرماتے ہیں تواس لعنت کا اثر اس کی سات پشتوں تک آگے چلا جا تا ہے۔ (312 ص 227)

#### مال كامقام

دنياك اندر مال كوبرامقام عطافر مايا گيا\_فرمايا:

اَلْجَنَّةُ تَحُتَ اَفُدَامِ الْأُمَّهَاتِ ـ جنت تومال كِ تَدْمول كَ يَنْجِ بِـ

جنہوں نے اپنی مال کی خدمت کی اور ان کی دعائیں کیں اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں ان کو کامیاب فرمایا۔ مال کی دعائیں اللہ رب العزت کے حضور اس طرح قبول کی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ اولیاء اللہ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جس کہ کہ کا بول میں یہ بھی کھھا ہے کہ مال فاسق گناہ گار ہی ، مال خطا کار اور غافل سہی ، دینی زندگی نہ بھی ہو مگر مال مال ہے اگر بیٹے کے لئے ہاتھ اٹھائے گی اللہ تعالیٰ اس گناہ گار مال کی دعا کو بھی اسی طرح قبول فرمائیں گے جس طرح کے اپنے اولیاء کی قبول فرمائیں۔ (ج 212 ص 246)

# شیطان بھاگ جا تاہے

دو کلام ایسے ہیں جن کوئ کرشیطان دور بھا گتا ہے۔ ایک''اللہ اکبر''۔ حدیث پاک میں آیا ہے:''جب مؤذن''اللہ اکبر'' کہتا ہے تو اس کو سنتے ہی شیطان دور بھا گتا ہے''۔ اور دوسرا کلام جس سے شیطان دور بھا گتا ہے وہ کا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ہے۔ اس کلام سے تو اس کی رتے خارج ہوتی ہے۔ (ج22 س2)

## ايك تعجب خيزبات

سری تقطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا: جی آپ نے ایک فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہا: ہاں، کیا فقرہ بولا تھا؟

عَجَبًا لِضَعِيْفٍ يَعْصِىٰ قَوِيًّا. '' تُعِب ہاں ضعیف پر جوتوی کی نافر مانی کرتا ہے۔' بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ توی کوئی نہیں۔ کتے تعجب کی بات ہے کہ ایک ضعیف ایک توی کی نافر مانی کررہا ہوتا ہے۔ جب دل میں عظمت خداوندی بیٹہ جاتی ہے تو پھرانسان آسانی سے گنا ہوں سے پی سکتا ہے۔ (322 ص 21)

فجركى سنتول يرتين انعام

سیسراانعام سب سے بواانعام ہے کہالندنعای سوت ہے وقت کیمان فاسلا کا سے ساتھ دئیا سے جانے کی تو فیق عطا فر مادیتے ہیں۔ یہاں سے انداز ہ کیجئے کہ

الله تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا کیا پیاری باتیں ارشاوفر مائی ہیں۔ عمل کرنا ﴿ الله تعالیٰ مِیں۔ (ج22 ص25) ہمارے ذمے ہے ارجم اگر عمل کریں تو یہ عمیں میں میں کی ہیں۔ (ج22 ص25)

## میرے لئے بیوزت کافی ہے

سیدناعلی کرم اللّٰدوجہدا یک عجیب بات فرماتے تھے:

''اےاللہ!میرے لئے بیعزت کافی ہے کہ تومیرا پروردگار ہے اورمیرے لئے یہی فخركافى ہےكمين تيرابنده مول' -الله اكبركبيرا، (ج22 ص63)

## حضرت عمررضي اللدعنه كاخوف اللي

ایک مرتبه نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔جب وہ قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے۔ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّسْتُولُونَ. (الصَّفَّت:١٢٧)

توانہوں نے رونا شروع کردیا حتی کے رونے کی آواز جماعت کی آخری صف تک پینی ۔ پھرائغم کی وجہ سے ایک مہینہ بیار ہے۔اللہ تعالیٰ سے اتناڈ رتے تھے۔(ج22 ص98)

## یسندیدگی کی دعا

ہم اپنا پیمعمول بنالیں کہ ہرنماز کے بعد دعا مانگیں:''اےاللہ! مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسندآ جاؤں۔'' بیدعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچیس گے ہے کیوں نہیں؟ تواتنا تو کہہ سکیں گے، اللہ! ہم مانگتے تھے کہتو ہمیں ایسا بنادے۔اللہ تعالیٰ ہےاخلاص کے ساتھ بیدوعا مانگیں ،اللہ تعالیٰ ایسابنا دیں گے۔ (ج22 ص112)

## مبارك ہواس شخص كو

توبان رضى الله عنه فرماتے ہیں كه نبى عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

طُوْبِلَى لِمِنُ مَلَكَ نَفُسَهُ وَ وَسِعَهُ بَيْتَهُ وَبَكْنِي عَلَى خَطِيُئَتِهِ.

'' مبارک ہواس شخص کو جس کانفس اس کے قابو میں ہو، اس کا گھر وسیع ہو، اوراس کواینے گناہوں پررونا آتا ہو۔'

اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے میں نین خوبیاں

ہوں اس کومبارک ہو۔ (ج22 ص124)

## رونااللەكو كيوں پېند ہے

یہ جو گئھگاراورخطا کارکے آنسو ہیں، یہ آسان سے اویر کی ونیا کے لئے امپورٹڈ چیز کی ما نند ہیں۔فرشتے عبادت کر سکتے ہیں لیکن ندامت کارونانہیں روسکتے۔عرش کے او پر پیشس نہیں ہے۔ بینعت وہال نہیں ہے۔ للہذا جب کسی بندے کی آئکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں تو فرشتے ان کوامپورٹڈ چیز کی ما نندا ٹھا کراللہ کے حضور پیش کردیتے ہیں۔ ہے موتی سمجھ کرشان کریمی نے چن لیے تھرے جو تھے مرے عرق انفعال کے ايك مرتبه ابراجيم عليه السلام كي طرف وحي نازل موئى اور الله تعالى في فرمايا: ''ميرے پيارے ابراجيم! تواينے دل کو دھوليا کر'' ابراہیم علیہالسلام حیران ہوکر یو حصتے ہیں:اللہ! یانی تو وہاں پہنچانہیں، میں اپنے دل

كوكيسے دھوؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ''میرے خلیل! بیدول و نیا کے پانی سے نہیں دھاتا، يةوندامت سے نكلے ہوئے آنسوؤل سے دھلا كرتا ہے۔''

کاش! ہمارا بھی کوئی ایک آنسوالیا ہو جو ہمارے مالک کو پسند آجائے ادهر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایبا معتبر ہو کوئی ایک معتبر آنسوہی آنکھ سے نکال جاتے۔ تزپ کے روتے۔ ندامت کے ساتھ روتے اور مالک کوترس آجاتا۔ (ج22ص128,129)

### التدوالي كضيحت كااثر

عبدالله بن رواحد رضى الله عندك بارے ميں نبي عليه السلام في ارشاد فرمايا: رحم الله ابن رواحة انه يحب المجالس التي تتباهي بها الملتكة. '' الله ابن رواحه پررهم فرمائے، بیرالیی مجالس میں بیٹھنا پیند کرتا ہے جن مجالس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں۔''جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگ گئے۔کسی نے کہا:عبداللہ! آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمانے لگے: و الله ما بكيت جزعا من الموت ولكنى بكيت من قول الله عزوجل و ان منكم الا وارد ها، ولم ادر انجوا منها لا.

"میں موت کے خوف کی وجہ سے نہیں رورہا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے رورہا ہوں کہ وَ اِنْ مِنْکُمُ اِلَّا وَارِ دُهَا اور میں نہیں جانتا کہ میں نجات پاؤں گائییں پاؤں گا۔ 'ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جوہنس رہاتھا۔ انہوں نے اس کو رکھ کر فرمایا: یا بنی هل جزت علی الصراط؟ قال: لا قال: هل تبین لک انک تصیر اللہ اللہ تھا۔ لا قال: لا قال: لا قال خفیم الضحک؟ فما روی الشاب ضاحکا بعد ذلک.

''اے بیٹے! کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر فر مایا: کیا تھے۔ اس بات کا پیتہ چل گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس نے کہا: نہیں یو پھر فر مایا: پھر پیہ ہنستا کس بات کی وجہ سے ہے؟ (پیہ اللہ والے کی تصبحت تھی، اس نے اپنا اثر دکھایا) کہتے ہیں: اس کے بعدوہ نوجوان اپنی پوری زندگی ہنستا نظر نہیں آیا۔''

اللہ اکبر!اں نوجوان کے دل میں ایک غم آگیا کہ جھے بھی تو بل صراط ہے گزرتا ہے، ابھی تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہونا ہے۔ جب بیہ بات دل میں آ جاتی ہے تو پھرانسان کی ہلی ختم ہوجاتی ہے۔ پھرغم دل کےاویر غالب آ جاتا ہے۔ (322 ص107,137)

# شفاءاللہ کے حکم سے ملتی ہے

حضرت موی علیه السلام بیار ہوئے ، کوہ طور پرآئے اور پوچھا: پروردگارعالم! طبیعت ناساز سہم موا: فلال درخت کے پتے کھالو۔ استعمال کئے تو ٹھیک ہوگئے۔ پچھ عرصہ بعد پھرای طرح بیاری کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت موی علیه السلام تشریف لے گئے اور درخت کے پتے کھائے اور اثر بھی نہیں ہوا۔ اب کوہ طور پرگئے کہ دب کریم! آپ، ی کے حکم سے میں نے بھی کھائے تو شفا ملی تھی اب ہے بھی استعمال کئے ہیں مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہور ہی۔ فرمایا: سیت کھائے تو شفا ملی تھی اب ہے بھی استعمال کئے ہیں مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہور ہی۔ فرمایا: میارے کیا تو شفا ملی تھی ہم نے ان چول میں آپ کے لئے شفار کھ دی تھی تو یہ اللہ دی مرضی اور منشا ہے کہ وہ جب چا ہے ہیں چیز ول میں انسانوں کے لئے فائدہ رکھ دسیت ہیں انسانوں کے لئے فائدہ رکھ دسیت ہیں انسانوں کے لئے فائدہ رکھ دسیت ہیں اور جب چا ہے ہیں انسانوں کے لئے فائدہ رکھ دسیت ہیں انسانوں کے لئے تعصان رکھ دیے ہیں۔ (322 ص 162)

#### ایک ہی جملے سے اصلاح

سرى مقطى رحمة الله علية فرمات بين:

میں نے ایک دفعہ وعظ کیا اور اس میں میں نے ایک فقرہ بولا:

عجبا لضعيف يعصى قويا

'' تعجب ہے اس کمزور پر جوقوی کی نافر مانی کرتاہے''

کہتے ہیں کہ بین کرایک نو جوان کھڑا ہو گیا۔اس کالباس بڑا فاخرانہ اورامیرانہ تھا۔ اس کےعلاوہ اس کے ساتھ حشم وخدام بھی تھے۔وہ اٹھااور چلا گیا۔

ا گلے دن میں بیٹھا تھا کہ وہ میرے پاس اکیلا آیا۔اس دن اس کے نوکر جپا کرنہیں تھے۔سادہ ساسفیدلباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے آکر پوچھنے لگا:کل آپ نے ایک بات کہی تھی۔ میں نے کہا: ہاں۔ یوچھنے لگا:

اس کامعنیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا: دیکھو! اللہ سے قوی کوئی ہے نہیں اور بندے سے ضعیف بھی کوئی نہیں۔لہذا تعجب ہے اس بندے پر جواللہ کی نا فر مانی کرتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ اس نا فر مانی پرسز اوسینے کا فیصلہ فر مالیس تو بندے کا کیا ہے گا۔

فرماتے ہیں کہ جب اس نے میری بات سی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسوآ گئے اور کہنے لگے: آج کے بعد میں اپنی زندگی کارخ بدلتا ہوں اور میں اپنے اس قوی پر وردگار کی مجھی نافر مانی نہیں کروں گا۔ (ج22 ص144)

## پروردگارعالم كاشكوه

''عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہد دوکہ تم ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہوجس سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب ہے کہ درج کاتم مجھے ہو؟'' (ج22 ص 145)

## ايك انوكھاسفارشى

صدیث مبار کہ میں ہے ۔۔۔۔۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنمیوں کوجہنم میں ڈالیں گے تو کئی لوگوں کوتو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا۔انبیاء شفاعت کریں گے،علاء کریں گے،شہدا کریں گے جنتی کریں گے جتی کہ کوئی شفاعت کرنے والا باتی نہیں رہےگا۔

ایک جہنی ایسا ہوگا جس کی پکوں کابال اللہ کے حضور سفارش کرےگا۔ کہا۔
یا اللہ! میں گواہی دیتا ہول کہ بید دنیا میں آپ کی محبت میں اور آپ کے خوف کی وجہ
سے ایک مرتبہ رویا تھا۔ اس رونے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا آنسونکلا تھا جس کی وجہ سے میں
تر ہوگیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہول کہ بیہ بندہ تیرے ڈر کی وجہ سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ جریل
علیہ السلام کوفر ما کیں گے: جرئیل! ندادے دو کہ پکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم
نے اس جہنی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔ (ج20 ص 152)

### ذكركي ابميت

شخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پیر ہر رات کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کھی، سونے کی سیاہی سے لکھنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں: ''کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہرور دی ہے۔اگر دل میں خداکی شاد ہے تو تم سب کچھ ہوورنہ کچھ بھی نہیں۔' (ج22 ص210)

## تصوف ایک حقیقت ہے

ای بات کوایک اورزاویے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں: ایک تھیں تعلیمات نبوی اورایک تھیں کیفیات نبوی \_ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ''علم شرائع'' (شرع کاعلم) کہتے ہیں ۔ اور کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو' علم الاحسان'' کہتے ہیں ۔ اسی علم الاحسان کا دوسرانام تصوف ہے۔ بھی! ہم اگر اس کوتصوف کہتے ہیں اور آپ کواس نام سے چڑ ہے تو آپ اس کوتز کیہ کہددیں یاعلم الاحسان کہدلیں ، بیتو قر آن و حدیث کے الفاظ ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کا تذکر ہ قر آن مجید میں یوں فر ماتے ہیں :

وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (آل عمران: ١٣٢)

''اوراللدتعالي محسنين سے محبت فرماتے ہيں۔'' (ج22 ص248,253,255,258)

## سلاسل تصوف کی منزل

تصوف کے تمام سلاسل کی منزل ایک ہے۔اگر کوئی پوچھے کہ جی! وہ کیے؟ اس کو ایک مثال سے مجھیں۔ دیکھو! بہاڑکی چوٹی پر ایک محل بنا ہواہے۔ایک راستہ ادھر سے مثال سے محصیں۔ دیکھو! بہاڑکی چوٹی پر ایک مثال دھرسے۔ تو راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہی ہے۔اس طرح میہ چارراستے محسوں ہوتے ہیں مگر ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔اس طرح میہ چارراستے محسوں ہوتے ہیں مگر ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ شخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے:

''کوئی نقشبندی ہے،کوئی چشتی ہے،کوئی قادری ہے،کوئی سہروردی ہے،اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہےتو تم سب کچھ ہوور نہتم کچھ بھی نہیں ہو''

تو تمام سلاسل کامقصوداللہ رب العزت کی یاد ہے اور سلسلہ کے اسباق ہے انسان کو پر کیفیت نصیب ہوجاتی ہے۔ بیزیت انسان مشاکخ کے پاس آ کرسیکھتا ہے۔ نیت سے ہی تو عمل بدل جاتا ہے۔ (ج22 ص 264)

### مشكلات برصبركرنا

آنُ يُتُكُونَ الْعَبُدُ صَابِرًا عَلَى الْمَكَادِهِ. "كه بنده مشكلات آنے پرصبر كرتا ہے"۔ يعنی وہ اس بات كامصداق بن جاتا ہے كہ ع

سرِ تشکیم نم ہے جو مزاج بار میں آئے

اگر مشکل بھی آتی ہے تو وہ اس پڑھی اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ اپند! تراغم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے (322 ص 41)

## مصيبت يرخوشى

ایک مرتبسفیان توری رحمة الله علیه حضرت رابعه بصر بدر حمة الله علیها کے پاس گئا اور
ان کی موجودگی میں انہوں نے کہد دیا: اکلّٰهُم ارْضِ عَنِیٌ'' اے الله! تو مجھ سے راضی ہوجا۔'
فَقَالَتُ: اَمَا تَسُتَحٰیی مِنَ اللهِ اِنْ تَسُالَهُ الرَّضَا وَاِنْکَ غَیْرُ رَاضِ عَنْهُ؟
ثرابعہ نے کہا: کیا تہمیٰں حیانہیں کہتم اللہ سے اس کی رضا ما تکتے ہو، اور تم خوداللہ سے راضی نہیں ہو۔' یعنی تو چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہوجائے اور خودتو راضی ہے نہیں۔ جب انہوں نے بیات کہی توسفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اَسْتَغْفِرُ الله میں اللہ سے معافی ما نگرا ہوں' بیات کہی توسفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اَسْتَغْفِرُ الله میں اللہ سے معافی ما نگرا ہوں' قال جَعْفَرُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَتَىٰ يَكُونُ الْعَبْدُ رَاضِيًا عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ؟

فَقَالَتُ: إِذَا كَانَ سُرُورُهُ بِالْمُصِيْبَةِ مِثْلَ سُرُورٍهِ بِالنِّعْمَةِ.

''رابعہ نے جواب دیا: جب الله کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر بندے کواس طرح خوشی ہوجیسے اس کواللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت پرخوشی ہوتی ہے۔'' دیکھا! یہ ہے محبت۔اللہ اکبر کبیرا۔ (ج23 ص54)

## الله کے نام سے مصائب ٹلنا

نی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی جار وجوہات سے آنے والی مصیبتوں کوٹال دیتے ہیں، جب مؤذن اذان کے الفاظ کہتا ہے اللہ اکبرتوبیاللہ کی عظمت کا بیان کرنا اللہ کو اتنا پہند ہے کہ استے الفاظ کہنے کی وجہ سے آبادی سے مصیبت کوٹال دیتے ہیں۔ یہی طالب علم کل کواللہ کا نام بلند کرنے والے بنیں گے۔

جب مؤمن احرام باندھتا ہے محرم بن جاتا ہے، اس وقت جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لکٹنٹ اَللّٰھُمَّ لَکٹیٹ تو یہ لبیک کالفظ اللّٰدرب العزت کوا تناپسند ہے کہ اس لفظ کے سنتے کی دیا ہے میں بریترین میں اور مصرت کی اللہ میں تاہد

ہی اللہ اس آبادی پر آنے والی مصیبتوں کوٹال دیتے ہیں۔ BestUrduBooks.wordpress.com جب کوئی مجاہد مین کی سربلندی کے لئے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو جہال تک آ واز جاتی ہے اللہ رب العزت مصیبتوں کوٹال دیتے ہیں۔

چوتھا فرمایا: قرآن مجید کا حافظ جب الله کے قرآن کو پڑھنے کے لئے الحمد للہ کہتا ہے، تو اسکے الحمد للہ کہنے کیساتھ اللہ اس آبادی پرآنے والی مصیبت کوٹال دیتے ہیں۔ (ج23 ص106)

# ذ کراورذ وق عبادت

ایک طالب بتانے گئے کہ جب سے میں نے دورہ کمل کیا، اسنے سال گزر گئے اب تک میں نے ایک مرتبہ بھی پورا قرآن پاک ترتیب سے نہیں پڑھا۔ دورہ کئے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ پڑھتے ہیں، بھی کہیں سے بھی کہیں سے، لیکن ترتیب سے ایک مرتبہ بھی نہیں بڑھا۔

عبادت کے ساتھ مناسبت ہی نہیں تو بھئی بیرعبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے ،
اخلاق حیدہ پیدا ہوجا کیں ، شہوات دور ہوں ، انسان کو حیا اور پاک دامنی کی زندگی نصیب
ہوجائے ، ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لئے بیدذ کرواذ کار کرنے پڑیں گے۔اس لئے ہر
سالک اپنے شنخ کے ساتھ جو رابطہ ہے اس میں اپنے اسباق کے بارے میں ضرور بتا تا
دہے۔اب کی سال بعد ملتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں کہ سبق کرتے ہو کہ نہیں تو ان کو یا دہی
نہیں ہوتا کہ کوئی سبق ہے بھی یا نہیں۔ (ج20 ص142)

# حياليس سال قبل كا گناه

امام احمد رحمة الله عليه نے '' کتاب الزبد'' ميں محمه بن سيرين رحمة الله عليه كا واقعه لكھا ہے۔ایک دفعہ وہ مقروض ہو گئے ۔فر مانے لگے:

اني لاعرف هذا الغم بذنب اصبته منذ اربعين سنة.

''میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر بیہ جومصیبت آئی ہے، بیدا یک گناہ کی وجہ نے ہے جو میں نے چالیس سال پہلے کیا تھا''۔(ج23 ص 171)

# ایک فیمتی حدیث

نی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے۔ بالکل مختصری ہے گر ہمارے لئے اس میں سبق اور تھیجت ہے۔ اس میں بنین باتیں ارشاوفر مائی گئیں:

ا۔جوآ دمی مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطافر ماتا ہے۔۲۔جو بندہ اللہ کے لئے کسی دوسرے کومعاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔۲۔جو بندہ اپنے اندر تواضع پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بلندی عطافر مادیتا ہے۔(325 ص183)

### معاف کرنے کی فضیلت

ایک حدیث مبارکہ میں ارشادہے: (وَ مَا كَادَ اللهُ عَبُدًا بِعَبُدِ إِلَّا عَزَّهُ) "جو بندہ دوسروں کومعاف کردیتا ہے اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بردھادیتے ہیں'۔ (ج23ص190)

### جھگڑوں کی بنیا دی وجہ

عام طور پر دیکھا گیا اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتو آ دمی کا دل چاہتا ہے ہیں اینٹ کا جواب پھر سے دوں۔ ایک کے بدلے دو ہا تیں کروں ، ایک گالی کے بدلے کئ گالیاں دوں ، مگر حدیث پاک میں فرمایا گیا: جو بندہ دوسروں کومعاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عزت میں اضافہ فرمادیتا ہے۔ بیٹھودرگز ربڑی نعمت ہے۔

اگرآپ غور کریں عورتوں کے جوگھروں کے جھگڑے ہیں، ساس بہوکا جھگڑا، نند کے ساتھ جھگڑا، نند کے ساتھ جھگڑا، نند کے ساتھ جھگڑا، آپس میں جھگڑا، بھائیوں کا جھگڑا، تمام جھگڑوں کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کے ساتھ غصہ اور دشمنی ہوتی ہے۔ اگرایک نے کوئی غلطی کربھی لی تو دوسرااس کومعاف کرنے کے لئے تیاز ہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوق والسلام کی عادت مبارکھی کے دوسروں کی غلطیوں کوجلدی معاف فرماد سیتے تھے۔ (232 س 190)

# متاع عشق

یکی وجہ ہے کہ جوانسان وہاں چلاجا تا ہے اس کا پھرواپس آنے کودل نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں چلو! وقت ہوگیا ہے، فلائیٹ قریب ہے، مگر بیت اللہ سے جدا ہونے کودل ہی نہیں کرتا۔
عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگا ہوں میں بسالوں تو چلوں باب کعبہ سے پھراک بارلیٹ کر رولوں اور چنداشک ندامت کے بہالوں تو چلوں دل ہی نہیں کرتا وہاں سے والیس آنے کو۔ اس کو کسی عارف نے یوں کہا: ۔
دل ہی نہیں کرتا وہاں سے والیس آنے کو۔ اس کو کسی عارف نے یوں کہا: ۔
دل و جال کی وہ سب دولت جو کہ پیاری رہی اب تک رہے وہ عالم کیف وہ سب دولت جو کہ پیاری اس کو وار آئے وہ عالم کیف و مستی کا وہ طوفان اشک باراں کا الی زندگی میں پھر وہ آئے بار بار آئے متاع عقل و دائش جمع کی تھی عمر بھر میں جو متاع عقل و دائش جمع کی تھی عمر بھر میں جو متاع عقل و دائش جمع کی تھی عمر بھر میں جو دوں میات کے متاع عقل و دائش جمع کی تھی عمر بھر میں بو

(ي242 ص38)

#### وہی تیرامعبودہے

کوئی بھی الیی چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے وہ اس کاصنم (معبود) ہوتا ہے۔حدیث پاک میں فر مایا:

كل ما شغلك عن الله فهو معبودك.

''جو چیز تجھے اللہ سے عافل کر دے وہی تیرامعبود ہے۔''

چنانچداگر ہم کسی کی وجہ سے اللہ سے عافل ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہم نفس پرست ہیں،خواہش پرست ہیں اور بت پرست ہیں،خدا پرتی کوئی اور چیز ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسی محبت عطافر مادے کہ باتی تمام غلطتم کے تعلقات سے ہمارا چھٹکارا ہوجائے۔(ج240 ص46)

# تين سنهرى اقوال

سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه ہمارے سلسله عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام ہیں۔ان کے تین اقوال ایسے ہیں جوسونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہیں۔

ا۔ انہوں نے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کی عظمت کے بارے میں کہی، جس پرسیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"امت محمد بين عظمت بارى تعالى كے بارے ميں اس سے بلند بات كى نے نہيں كى" كيا عجيب بات كى انہوں نے فر مايا: "سبحان من لم يجعل لمخلقه سبيلا الا بالعجز عن معرفته". "پاك ہوہ ذات جس نے اپنی معرفت پانے كيلے بجز كسواكوكى دومراداسته بی نہيں بنايا" ويكيس!اس بات سے تنى الله كى معرفت ظاہر ہوتى ہے۔ يعنى جو بنده الله كے سامنے عاجز بنے گاوہى اس كى معرفت كو ياسكے گا۔

٢.....دوسرى بات بيفر ماكى: "لا خيو فى قول لا يوادبه وجهه و لا خيو فى مال لا ينفق فى سبيل الله " " اس بات يس كوئى خيرنيس ، جس بات كا مقصد الله كى رضا نه به وادراس مال يس كوئى خيرنيس جوالله كراسة ميس خرج نه كياجائے "

ساورتیسری بات بیفرمائی: "من ذاق خالص محبة الله شغله ذلک من طلب الدنیا و اوحشه من جمیع البشر". "جوبنده الله تعالی کی خالص محبت کا ذا نقه چکه لیتا به میدیزاید دنیا کی طلب سے مثادیت ہے اور مخلوق سے اسے متوش کردیا کرتی ہے۔ "
معلوم ہوا کہ جوبندہ اس محبت کا ایک مرتبہ ذا نقه چکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کی شہوانی اور

شیطانی محبتیں اس کاراستہ نبیس روک سکتیں ۔ معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں رہے وہ ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں میں جمع نہ میں اس میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

ریر مجت ایک عجیب نعمت ہے۔اس راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ راہ برسوں کی طبے ہوئی بلِ میں مشق کا ہے بہت بڑا احسان (ج24 ص46)

### موبائل كااستنعال

بھئ! سیل فون کوسیل فون کی حد تک استعال کرنا چاہئے۔ فارغ وقت نہ ٹیلیفونوں کے لئے، نہ اخبارول کے لئے، نہ ٹی وی کے لئے، فارغ وقت اللہ کی یاد کے لئے فارغ وقت اللہ کی یاد کے لئے درج 24 ص 56)

# ایک بوڑھے کی دلچیپ دعا

ایک مرتبہ غالبًا پندرہ شعبان کی رات تھی ،لوگ مبحد میں عبادت کررہے تھے، دعا ئیں مانگ رہے تھے،اس عاجز کے قریب ایک بوڑھا بندہ بھی دعا ئیں مانگ رہا تھا، گراس نے ایک دعاالی مانگی کہاس دعا کوس کربس میری تو رات بنادی لوگ کہتے ہیں۔

''تم نے میرادن بنادیا''Youmade my day اور علم کا صاب در

اور میں کہتا ہوں:

"ال نے میری رات بنادی "He made my night"

وه پنجابی زبان میں دعاما تگ رہا تھا۔ تو دعاما تگتے ما تگتے کہنے لگا: دوریا

''الله!ميال! مك وارى جنت وچ وژن ديوين،ا گان آپلاگاويبان'' اسلامان مير مير مير خون در مير اگان آپلاگاويبان''

اےاللہ!ایک مرتبہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا،آ گے میں خود چلا جاؤں گا'' اللہ اکبر! وہ محبت میں کہہ رہا تھا۔ واہ میرے مولا! بوڑھوں کی باتیں بھی

برسی عجیب ہوتی ہیں۔(ج24 ص63)

#### ايك عجيب بات

ایک بات ہے،تو کسی فاسقہ عورت کی لیکن بات اس نے بردی عجیب کی ہے، کہتی ہے۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا! پیار کی بازی میں جیتوں تو تجھے پاوک، ہاروں تو میں تیری محبت ہے نامحبوب کوحاصل کرنا جا ہتی ہے۔ (ج24 ص65)

BestUrduBooks.wordpress.com

### التدرب العزت كاشكوه

ایک کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی۔اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں: "عبدی قد طہرت منظر المخلق سنین"

''اے میرے بندے! تونے مخلوق کودکھانے کے لئے اپنے چرے کوسالوں سچایا'' ''فھل طھرت منظری ساعة''

> کیا تونے بھی اپنے آپ کومیرے لئے بھی سجایا؟ ذرااس پرغور سیجتے! (ج24 ص68)

# پیغمبرصلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور

ابن عساکرنے ایک عجیب بات کھی ہے۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی این: ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔اند ھیرا تھااور سوئی کا پیزنہیں چل رہا تھا۔اتنے پی میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے۔

فتبينت الابرة من شعاع نور وجهه.

'' جیسے ہی میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، چبرے کا ایبا نورتھا کہ مجھے اس اُٹی وجہ سے اپنی سوئی نظر آگئ اور میں نے اپنی وہ سوئی اٹھالی۔'' (345 ص94)

# عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كي نظر ميس

بیمی نے "دلائل النوق" میں روایت بیان کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنفر ماتے ہیں:
کان رسول اللہ یوی بالیل فی الظلمة کما یوی بالنهار من الضوء.
"(اللہ تعالی کا دیدار حاصل کرنے کے بعد) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتائی الی اللہ تعالی کا دیدار حاصل کرنے کے بعد) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتائی الی اللہ اللہ علیہ وسلم رات کے اندھرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ ون کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔"(ج24 ص 94)

# حضورصلى الثدعلبيه وسلم كاحسن

حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

من راه بداهة هابه ومن خالطه معرفة احبه يقول ناعته لم ارقبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

'' جو خض نبی علیه السلام کواحیا تک دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا ، جو نبی علیه السلام <u>سے</u> میل جول رکھتا وہ محبت کرنے لگ جا تا۔''وہ ان کی تعریف میں یوں کہتا: ایساحسین نہ میں نے کبھی پہلے دیکھااور نہ میں نے بھی اس کے بعددیکھا: \_

خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی سس آنکھوں کےآگے بس رہے صورت حضور کی سوبارصدقے ہو کے بھی بیچا ہتا ہے دل سو بار اور آپ کے قربان جائے کہنے والے نے کہا: \_

ہمیں اس لئے ہتنائے جنت کہ جنت میںان کا نظارہ کریں گے

(چ**242** ص96) (ج42م 60) عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم كامقام الك شاعرن ني عليه السلام كي منقبت من جاليس بزاراشعار لكھے۔ كتف اشعار لكھے؟

جالیس بزار،اورچالیس بزاراشعار لکھنے کے بعد آخر میں جواشعار لکھان کااردو میں ترجمہے: تھی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے تلم ہے آبلہ یا اور مدح باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے حالیس ہزاراشعار لکھنے والے بندے نے بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک حسن و جمال کاحق ادانہیں کرسکا۔اب دل کی ایک تمنا ہےاس کوسی نے شعر میں کہا ہے: ۔ کوئی طلب مجھے زیست میں تو اتن ہے نبی کی حیاہ ملے اور بے پناہ ملے جس دل میں نبی علیہ السلام کا تصور ہووہ مبارک دل ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا اے جنت! تجویل حورقصور رہتے میں Books.work میں اللغے Bانا ضرور رہتے ہیں

میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ایک اور شاعر نے تو بہت ہی عجیب شعر لکھا:

آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا آپ سے عشق میری جال کی عبادت آقا آپ کے ادنی غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے شرف میرے لئے اتن ہی نببت آقا شعرا کو بھی عجیب عبیب خیال آتے ہیں۔ چنا نچہ ایک شاعر نے اور بھی عجیب بات کہی کہتے ہیں: \_

محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو؟ مدینے کے خس و خاشاک لوں گا ملی جا گیر جنت میں جو کوئی تو دہلیز شہ لولاک لوں گا کہ جھے کی مینارنہیں جا نہیں، مجھے تو مدینے کی گلی کے جنگے ہی جا نہیں۔اگراللہ نے جنت میں مجھے کوئی ملکیت دی تو آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو میں ملکیت کے طور پر لے لول گا۔ ایک اور شاعر نے کہا:

تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب پچھ ہے پڑے ہوئے سر راہ گزار ہم بھی ہیں جوسر پدر کھنے کوئل جائے نعل ہیں جوسر پدر کھنے کوئل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدار ہم بھی ہیں اللہ اکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے سر پرر کھنے کوئل جائیں تو ہم اپنے آپ کو تا جدار سجھنے لگ جائیں۔ (ج240 ص116)

#### سنت کی قیمت

الله رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی سچی محبت عطا الله علیہ وسلم کی سچی محبت عطا الله علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرلیں جیسے عورت زیور پہنتی ہے تو وہ بچھتی ہے کہ میرے حسن میں اضافہ ہوگیا۔ اسی طرح جب انسان اپنے وجود کو نبی علیہ السلام کے سرایا کے انور کے مطابق بنا تا ہے تو اس کا حسن اس کے یروردگار کی نظر میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ (ش242 ص120)

# علم اورمعلومات كافرق

ایک علم ہوتا ہے اور ایک معلومات ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان فرق کو سیھنے کی کوشش فرما کیں۔ جس بندے کے اندرایمان کی رتی بھی نہیں، اس کے پاس علم نہیں ہوسکتا، اس کے پاس فقط معلومات ہوتی ہیں۔ تو کافروں اور فاسقوں کے پاس فقط معلومات ہوتی ہیں۔ جے علم کہاجا تا ہے وہ ایک نور ہے جوانسان کے سینے کومنور کرتا ہے۔ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہوں وہ عالم نہیں کہلاسکتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم کا نور ہوتا ہے۔ (ج242 ص 126)

#### بلاعذروظا ئف ترك كرنے كاوبال

فرمایا:'' جب کوئی سالک بلاعذر (غفلت کی وجہ ہے) وظائف کوترک کر دیتا ہےتو یا اس پرکوئی ابتلاء آز مائش ٹازل ہوتی ہے یا کم از کم حرام شہوات کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوجاتی ہے'' (ج24ص 141)

### تصوف اضطراب كانام

فرمایا: "نصوف اضطراب کا دوسرانام ہے"

جوپکاصونی ہوتا ہے وہ مضطرب ہوتا ہے۔اس کا ہروقت اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے کوشش کرنا ،اس کا مقصود زندگی ہوتا ہے۔ گویا اس کے دل میں ایک آگ گی ہوتی ہے۔اس آگ کا دوسرہ نام تصوف ہے۔ جب بیا ندر کی آگ شخشری ہوجاتی ہے تو پھر تصوف بھی رخصت ہوجاتا ہے۔ تو صوفی کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے انگارے ہوتے ہیں۔ جب بیج جاتا ہے۔ تو صوفی کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے انگارے ہوتے ہیں۔ جب بیج انگارے بچھ جائیں اور راکھ بن جائے تو بندے کا تصوف میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اضطراب ہوگا تو راتوں کو اٹھے گا ، اللہ کو منائے گا اور غز دہ رہے گا۔ نبی علیہ السلام متواصل الحزن تھے، یعنی زیادہ وقت عملین رہا کرتے تھے۔ (جامے میں 159 میں 159)

# سالک کی صفات

فرمایا: ''سالک کے اندر چندصفات لازی ہونی چاہئیں :حوادث سے متذبذب نہ ہو، عیوب غیر پرنظرنہ کرے ،سیا کین کے ہو، عیوب غیر پرنظرنہ کرے ،اپنے کو دوسرے مسلمانوں سے ترجیح نہ دے ،سیا کین کے ساتھ ہم نشینی رکھے، سلف صالحین کے حالات سامنے رکھے، غیبت سے بیچے ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔'(ج24 ص160)

# اسم اعظم اللدي

شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كاايك فرمان فقل كرتے ميں:

فرمایا: "اسم اعظم" الله " ہے۔ بشرطیکہ دل میں اللہ کے سوا کچھ ندہو' کیسی پیاری بات کہی! امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ند ہب تھا۔ وہ بھی فرماتے تھے کہ اسم اعظم " الله " ہے۔ ہمارا دل چونکہ غیر سے بھرا پڑا ہے اس لئے ہماری زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ (ج242 س165)

#### غيبت كأعلاج

فرمایا:''غیبت کے دفت بیہ خیال کرو کہ دوسراشخص میرے نیک اعمال کاحق دار بنے گا'' بیفیبت کا انو کھا علاج ہے کہ جب بندہ فیبت کر رہا ہوتو سوچے کہ دوسراشخص میرے نیک اور مقبول اعمال کا حقدار بن جائے گا۔ تو جب وہ بیسوچے گا کہ کمائی میری ہے اور جائے گی دوسرے کے پاس، تو پھر غیبت سے نئے جائے گا۔ (ج240 ص171)

# حضرت عبداللدبن مبارك كامقام

ابن عیبندایک محدث ہیں، وہ فر مایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگیوں ہیں ہورک کی زندگیوں ہیں صحبت زندگی کوحدیث کے آئینے میں دیکھا تو ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام گی زندگیوں ہیں صحبت بوک کے سواجھے کوئی فرق نظر ندآیا۔ (ج24 ص173)

# من کی صفائی

# خصوصی مجالس کیا ہیں

خصوصی مجالس کی بیرہلی محفل ہے۔خصوصی کا کیا مطلب ہے؟ کہ بڑے درجات والے، معرفت والے، بڑے مقامات والے بندوں کی محفل ہے؟ نہیں جوزیادہ بیار ہیں، جوخصوصی گلہداشت کے قابل ہیں، جوزیادہ موذی مرض والے ہیں، جن پرزیادہ توجہ کی ضرورت ہے، جن کا کام اتنا بگڑا ہوا ہے کہا گران کوفور کی طور پردوان ملی تو اپنی موت کے قریب ہیں۔ بیان لوگوں کی محفل ہے۔

"بہتال میں جہاں زیادہ ہیجیدہ بیاریوں والوں کورکھا جاتا ہے،اس کا نام ہوتا ہے" خصوصی نگہداشت کا وارڈ'' تو اب پیخصوصی مجالس شروع ہو گئیں۔ جوزیادہ و پیچیدہ بیاریوں والے تھے، جن کی بیاریاں سجھ نہیں آتیں۔کمپلیس بیاریاں ہیں۔ایک وقت میں کئی گئ بیار یاں ان کوچٹی ہوئی ہیں ایسی موذی بیار یوں کی لپیٹ میں آئے ہوئے بندے روحانی طور پرمریض ہیں۔ بیان کے لئے خصوصی مجالس ہیں۔ (ج24ص 231)

#### د پدفصور

جس طرح درخت کواپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے اس طرح انسان کو بھی اپنے عیب برے معلوم نہیں ہوتے اس طرح درخت کواپنے بھل وزنی معلوم نہیں ہوتے اس کو جب ہم واقف ہوں گے تب ان کی اصلاح ہوگی۔اس کو جمارے مشاکنے نے دید قصور کالفظ دیا۔ دید قصور کسے کہتے ہیں: اپنے عیبوں کو جاننا اورا پنی کوتا ہموں سے واقف ہونا ، دید قصور کہلا تا ہے۔

امام ربانی مجددالف ثانی رحمة الله علیه نے بڑا خوبصورت لفظ استعال کیا کہ فلاں بندے کو دیدِ قصور'' نصیب ہو گیا۔ایک اصطلاح انہوں نے استعال کرنی شروع کردی۔ اپنی دعاؤں میں میددعا بھی مانگا سیجئے۔اے اللہ! ہمیں دیدِ قصورنصیب فرما۔ کیا مطلب؟ ہمارے عیب ہمارے اوپرواضح کردیجئے۔ (ج240ص238)

### انسان گناہوں کو کیسے چھوڑ ہے

انسان گناہوں کو کیسے چھوڑ ہے۔ تو بھئ جب نقصان پینچنے کا یقین ہو۔ اس چیز کو چھوڑ تا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر۔ سانپ کتنا خوبصورت ہے۔ اتنا پیارا ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ کلر اتنا اچھا اور ملائم۔ تو ذرا ہاتھ میں پکڑ کردیکھیں کہیں گے نہیں۔ کیوں بھئ استے خوبصورت سانپ کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے۔ کہیں گے نقصان ہوتا ہے۔ موت آ جائے گی۔ تو جمل طرح عام آ دمی موت کے خوف سے ڈر کراشنے خوبصورت سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا قریب بھی بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح اللہ کاولی اپنی روحانی موت کوسا منے رکھتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی ڈبدلائے مضائی کا۔ جی یہ فرسکو کی بنی ہوئی ہے۔ زالا کی مضائی میں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی ڈبدلائے مضائی کا۔ جی یہ فرسکو کی بنی ہوئی ہے۔ زالا کی مضائی موت کوسا منے۔ پیچھے ہے سائد و ہیں صرف ایک کے اندر زہر ہے باقی سب ٹھیک ہیں۔ جی کھائے۔ پیچھے ہے جائیں سائڈ و ہیں صرف ایک کے اندر زہر ہے باقی سب ٹھیک ہیں۔ جی کھائے۔ پیچھے ہے جائیں گائے۔ کے اندر زہر ہے باقی سب ٹھیک ہیں۔ بڑھائیں نا ہاتھ۔

# قيامت كى آنگھوں دىكھى نشانياں

بہت ساری روایتوں میں قرب قیامت کی الیی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ آج ہم ان کو اپنی آئکھوں سے پورا ہوتا دیکھر ہے ہیں۔

مثال کے طور پرایک وعظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
مکہ مکرمہ کے ببیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جا کیں اور وہ عمارتیں پہاڑوں سے بھی
اونجی ہوجا کیں پھرتم قیامت کا انظار کرنا۔ چنانچہ جولوگ جج وعمرہ کے سفر کرتے
ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر Tunnels سرنگیں
بنادی گئیں ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کو چیر کر بیراستے بنا دیئے گئے۔
یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہ نبوت ہزاروں سال پہلے اس منظر کو بنتا ہواا پنی آنکھوں
بیار محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہ نبوت ہزاروں سال پہلے اس منظر کو بنتا ہواا پنی آنکھوں
سے دیکھر بی ہے۔ حالانکہ اس زمانہ میں الی نشانیوں کا بند ہے کے ذہن میں تصور
میں نشانی تا کہ پہاڑوں کو کھود کر اندر سے راستے بنا دیئے جا کیں گے۔
میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا!

''جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کرراستے بنا دیئے جا کیں اور جب عمارتیں بہاڑوں کے برابراو نچی ہوجا کیں۔''(ج25 ص66)

# شهيدكي روح نكلنے كامنظر

امام قرطبی نے ایک عجیب بات اپنی تغییر میں کھی ہے۔ کہ دنیا میں جب کی موت
آتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض
کرلوجتی کہ ولی ہوتی ہو پر ہیزگار ہوابدال ہوکسی مقام پر ہو۔ ملک الموت کو ہی بھیجا جاتا
ہے کہ جائے میرے اس مقرب بندے کی روح قبض کر لیجئے حتی کہ انبیاء کرام علیہم السلام
کے لئے بھی ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے۔

جائے میرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوجائے کہ میرے پروردگاریاد کررہے ہیں۔ گر جب شہید کا وقت آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں یہ میر ابندہ ہے کہ یہ میرے نام پر جان دے رہا ہے۔ ملک الموت تو پیچھے ہٹ اس بندے کی روح کو میں خود قبض کروں گا۔ چنانچے شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرمایا کرتے ہیں۔
فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے
خے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

(ئ252 ص108)

## تين خوش بخت صحابه

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نین شاگر دیتھے اور متیوں کا نام عبداللہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش پیش تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کا نام لے لے کر تبجد میں دعائیں مائکتے تھے۔

اس کا نتیجہ بید نکلا کہ وہ نتیوں ونیامیں بہت عز تیں پانے والے بزرگ ہے چنانچہان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسر بن ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمرامام المحدُ ثین ہے۔اورحضرت عبدالله بن مسعودٌ امام الفقهاء سبنے۔الله تعالیٰ نے نتیوں کوایسے بخت لگا دیئے۔ بیہ جو ہوتا ہے ناں بڑوں کی دعا ئیس لینا بیہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہر یانی ہوتی ہے۔ (525ص176)

# آپ صلی الله علیه وسلم کی بیویاں

روح المعانی تفہیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہونے گی تو نبی علیہ الصلوٰ قالسلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری ہویوں کوسلام کہنا۔ وہ بڑی حیران ہوئیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی ہیوی ہوں بڑی حیران ہوئیں کہ اے اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ اور مربم علیما جنت میں اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ اور مربم علیما السلام کومیری ہیوی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ! ما تکنے والے نے گھر ما نگا تھا اللہ کی شان کتی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوا ہے محبوب جیسا خاوند عطافر مادیا۔ (250 ص 185)

### دنيا كامحبت كانتيجه

الله تعالیٰ سے محبت اس لئے بھی کرنی جا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں وہ ایک نہایک دن جدا ہوجا ئیں گے، کیونکہ جس نے دنیا ہے محبت کی وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گااورجس نے اللہ رب العزت سے محبت کی وہ ایک ندایک دن اللہ سے ملادیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نی علیہ الصلوة والسلام کے پاس سیدنا جریل علیہ السلام آئے اور انہوں في المرعوض كيا: الاستراكة والله على الله عليه وسلم! وَاَحْبِبُ مَنُ شِئْتُ فَإِنَّكَ مَفَادِقَه. (شعب ايمان: قَم الم ١٠٥٢) اورآپ جس سے جا ہیں محبت سیجئے ،ایک دن آپ کواس سے جدا ہونا پڑے گا۔ · اگر دنیا میں محبت کرنے والے دو بندے ہوں تو وہ ہر وقت تو ایکھے نہیں ہو سکتے ، بھلےمیاں بیوی ہی کی محبت لے لیجئے ، وہ ہر وقت انتھے نہیں رہ سکتے ، کبھی میاں سفر پر ہے اور بھی بیوی اپنے والدین کے گھرہے۔ یعنی دنیا میں بھی عارضی جدائیاں ہوتی ہیں اورموت کے وفت تو ویسے ہی جدائی ہو جائے گی محبتوں میں جنتی بھی شدت ہو ، ایک کی موت آ جاتی ہے تو وہ محبت کا تعلق ختم ہو جا تا ہے۔ تو د نیا کے محبوب بالآخر ایک دن جدا ہوجا کیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ استھے رہیں۔ علاء نے فانک مفارق میں ایک نکته لکھا ہے کہ یہاں پر بلاغت کی انہاء دیکھئے کہ بہاں پر بلاغت کی انہاء دیکھئے کہ باب مفاعلہ استعال کیا۔ اس کی صفات میں سے ہے کہ دومحبت کرنے والوں میں سے بیجدائی کسی کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے۔ بھی میاں ، بیوی کوچھوڑ سکتی ہے اور بھی دونوں موت کی وجہ سے ایک دوسرے کوچھوڑ سکتے ہیں۔ (ج26م 260)

## منعم حقيقي كےساتھ محبت

نى عليه لصلوة والسلام نے ايك حديث باك ميں ارشادفر مايا:

''تم اللہ تعالیٰ سے بحبت کرو،اس لئے کہ اس نے تہمیں اپنی نعتوں سے نوازا ہے۔ اب اگر بندہ اس بات پرغور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی نعتوں سے نوازا ہے تو ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ آئے گی۔اس نے بینائی وی،ساعت دی،صحت دی، گویائی وی، عقل کی روشنی دی، عزت دی، رزق دیا۔ کتنی نعتیں ایسی ہیں جو پروردگارنے بن مائے عطافر مائیں۔

چنانچدول سے بیآ واز آتی ہے کہاس منعم حقیقی کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنی جاہئے۔(ج26 ص26)

## اللدكى محبت كاانبجام

تواس دنیاوی محبت کاانجام بالآخر جدائی ہے۔ایک ہی محبوب ایسا ہے کہ جب اس کی محبت ملتی ہے تو پھر وہ محبوب جدانہیں ہوتا، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دن میں بھی اور رات میں بھی ،حت میں بھی اور بیاری میں بھی ،خوشی میں بھی اور ٹی میں بھی۔انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے ، زمین کی پہتیوں میں چلا جائے یا سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے ، نمین کی ہتیوں میں چلا جائے یا سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے ، پھر بھی وہ محبوب بھی جدانہیں ہوتا۔اس نے قرآن میں فیصلہ فرمادیا:

هُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ. (الحديد:٣)-(360 ص27)

### وہی زمانہ آچکاہے

آج ایسا وفت آ چکاہے کہ اس خالق ِ حقیق کوچھوڑ کر ہم دنیا کی چیزوں کی محبت کے پیچھے بھا گئے پھررہے ہیں۔اس کی اصلی وجہ سے کہ ہمیں دھو کہ لگ گیا ہے۔ پیچھے بھا گئے پھررہے ہیں۔اس کی اصلی وجہ سے کہ ہمیں دھو کہ لگ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشا وفر مایا:

سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا.

'' عنقریب میری امت پرایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ پانچ چیز وں سے محبت کریں گے اور پانچ چیز ول کو بھول جائیں گے۔ یعون الدنیا وینسون الاحرۃ

''وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جا ئیں گے۔

يحبون المال وينسون الحساب.

''وہ مال سے محبت کریں گے اور اس کا حساب دینا بھول جا کیں گے۔''

يحبون اللنوب وينسون التوبة. وه كنابول مع مجبت كرينك اورتوب كوبهول جاكيتك م

يحبون القصور وينسون القبور (ارشيف متنى:١٣٣٣٧١)

'' وہ محلات سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔'' (ج26 ص37)

# محبت کی آز مائش

جوانسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی آز مائش آجائے اور اللہ کے شکوے ہی کرتا پھرے کہ ہماری تو وہ سنتانہیں ،ہمیں تو بیہ نہ ملا ، وہ نہ ملا ، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔

ایک بزرگ تھے۔ان کے پاس کچھلوگ جمع ہوگئے۔انہوں نے پوچھا: کیوں جمع ہو گئے۔انہوں نے جواب دیا: جی! ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔انہوں نے بین کر پھر اٹھائے اور مارنا شروع کردیئے،اس پروہ سب لوگ بھاگ گئے۔ چٹانچہ انہوں نے پیچے سے آواز دے کرفر مایا: لو کنتم احباء ی ما فور تم علی بلاء ی ''اگرتم مجھسے محبت کرنے والے ہوتے تو میری اس آ زمائش پر بھا گ نہ جاتے۔'' اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی آ زمائش آ جائے تو بندہ صبر کرے۔ بیرنہ ہو کہ اپنے رب کے گھر کا درواز ہ ہی بھول جائے۔(ج26 ص 39)

#### التدكوناراض كرنے كاوبال

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: جو بندہ بیے ہتا ہے کہ پیس مخلوق کوراضی کرلو اور اللہ تعالیٰ کو تاراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں واقعی! آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقعہ پر اللہ تعالیٰ کو بھول کر لوگوں کو خوش کرنے میں گئے ہوتے ہیں۔ بالآخر نتیجہ بید ٹکلتا ہے کہ جن کوراضی کرنے کے لئے اتنا کیا وہ بندے بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ (ے26 ص 46)

#### سنت اور بدعت میں فرق

سنت اور بدعت کا ایک فرق میر بھی ہے کہ سنت آفاقی ہوتی ہے۔ آفاقی کو انگریزی میں یونیورسل Universal کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ سنت وہی ہوگی۔ جب کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے مختلف علاقوں کی مختلف بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو میر بھی بدعت اور سنت کا ایک بردافرق ہے۔ جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ییمل بدعت ہے یا سنت۔ (ج26 ص100)

#### ان كاروناا تنايسندآيا

حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا ، وعظا بلیغا۔
وہ بڑا پراثر وعظ نھا۔ اس کی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ رو
پڑے جب نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ان کی آ ہ وزاری دیکھی تو فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کوان کا
رونا اتنا پہند آیا کہ ان کی وجہ سے محفل میں موجود تمام لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرمادی۔ وہ
کتنا کریم پروردگار ہے کہ استے بڑے مجمعے میں سے اس نے کسی ایک کی فریا دقبول کرلی اور
اس صدقے باتی سب کی اللہ نے مغفرت فرمادی۔ (ج26 ص 53)

# تزك دنياسے فكر آخرت

سب سے پہلے انسان کو کیا نعمت نصیب ہوتی ہے؟ اوب ملتا ہے۔ اوب کے بعد انسان کو کیا ملت ہے؟ علم نافع نصیب ہونے کے بعد انسان کو گئی کی تو فیق نصیب ہوجاتی ہے۔ علم نافع نصیب ہوجاتی ہے۔ علم کی برکت سے انسان کو اللہ تعالی تحکمت عطافر ماتے ہیں۔ اور حکمت کا نور انسان کے دل میں دنیا کی حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ لہذا انسان کا ول دنیا سے کہاں کو 'انابلة المی اور آخرت کے ساتھ بڑ تا ہے۔ چنا نچر ک دنیا سے انسان کو بیٹمت ملتی ہے کہاں کو 'انابلة المی الا بحوق" کی توفیق مل جاتی ہے۔ "اکٹیجا فی عَنْ دَادِ الْغُرُودِ "دھوکے والے، گھر دنیا سے ول کٹ گیاؤالا نابلة المی دار اللہ کیا۔ اللہ علیہ فرماتے تھے: ہم نے تصوف کی بیٹمت اور ادو مصرت حسن بھری رہمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: ہم نے تصوف کی بیٹمت اور ادو وظا کف سے حاصل نمیں کی ترک و دنیا اور مخالفت وقس کی وجہ سے حاصل کی۔ اللہ کرے یہ وظا کف سے حاصل نمیں کی ترک و دنیا کی چک دمک ہم پراثر نہ کرے۔ (ج 26 ص 79)

# گناه اورسرکشی میں فرق

ایک ہوتا ہے گناہ ایک ہوتی ہے سرگی۔ان دونوں میں فرق ہے۔گناہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی دجہ سے بے قابو ہو کرا بیک گناہ کر لینا گراپنے آپ کو مجرم ہجھنا، اپنے آپ کو خطا کا سمجھنا ، یہ گناہ کہ لاتا ہے۔ایک ہوتی ہے سرگئی۔سرگئی ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ بجھنا۔ یہ چیز بندے کو گفرتک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھٹنا، اور ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھاڑ نا۔ آپ کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہے، آپ اس کو کسی بینک والے کے پاس لے جا کیں وہ آپ کواس کی جگہ نیا نوٹ دے دے گا، کہ پھٹ گیا ہے، چلیس نوٹ بدل دیتے جا کیں وہ آپ کواس کی جگہ نیا نوٹ دے دے دے گا، کہ پھٹ گیا ہے، چلیس نوٹ بدل دیتے ہیں۔لیکن اگر آپ بنک والے کے سامنے نوٹ کو پھاڑ دیں کہ ہیں اس کو نہیں ما نیا۔ تو کیا اب آپ کو نیا نوٹ دیا جائے گا۔ تو گناہ کرنے اب آپ کو نیا نوٹ دیا جائے گا۔ تو گناہ کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ کی کرنے والے کے لئے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے واپسی کا راستہ کی کرنے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے۔سرگئی کرنے واپسی کی کرنے واپسی کی کرنے واپسی کرنے واپسی کی کرنے واپسی کرنے واپسی کرنے واپسی کی کرنے واپسی کرنے واپسی کی کرنے واپسی کرنے واپسی کی کرنے واپسی کر

راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔اگر بندہ گناہ کرلے تو اپنے آپ کو دل میں شرمندہ بھی کرے اور گھے کہ اللہ! مجھے سے کوتا ہی ہوئی مجھے معاف کردے۔(ج26 ص102)

# گناہوں کی معافی

جوفض صلرتی كرنے والا بوتواللہ رب العزت اس كے نيك عمل كى بركت سال كے كئے بوئے كا بوئو اللہ وتواللہ رب العزت اسك كے كئے بوئے كا باول كومعاف فرماد سيت بيں۔ توصل حى برے برے گنا بول كى بخشش كا دريعہ ہے۔ فرمايا:
("إِنَّ الْمُحَسَنَاتِ يَذُهِبُنَ السَّيَّاتِ". (هود: ١١٢)

تکیاں گناہوں کومٹادی ہیں تو اگریہ نیکیاں انسان کرے تو کتنے گناہوں کی بخشش کا وربعہ بن جاتی ہیں۔ (ج26 م 211)

#### قبوليت اعمال

پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی نیکیوں کو قبول فرمالیتے ہیں۔اب دیکھیں! آنسان نیکی تو کرتا ہے لیکن اس معیار کی تو نہیں کرسکتا جو اللہ کی شان کے معیار کے مطابق ہو۔ تو کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ دہ رد ہوجا ئیں۔

آپ تو ایسے نہیں کرتے ، جاتے ہیں دکا ندار کے پاس کہ بھی مجھے سیب دے دو،

الوہ سیب دینے کے بعد پو چھتا ہے کہ جی کیلے بھی لے لیں ، آپ جیسے بی ایک نظر کیلوں

الوہ سیب دینے کے بعد پو چھتا ہے کہ جی کیلے بھی لے لیں ، آپ جیسے بی ایک نظر کیلوں

الحجائیں ۔ ایک نظر ڈال کر آپ نے کہا: مجھے نہیں بگ رہے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں

الحمال ، قیامت کے دن اللہ تعالی بھی ایک نظر ڈالیس اور کہیں کہ مجھے ایسے اعمال کی الحمال ، قیامت کے دن اللہ تعالی بھی ایک نظر ڈالیس اور کہیں کہ مجھے ایسے اعمال کی معیاری نیکیوں کے قبول نہ ہونے کاغم الگ چیز ہے۔ تو فر مایا کہ صلہ رحمی کے صدقے اللہ بھی ایک نیکیوں کے قبول نہ ہونے کاغم الگ چیز ہے۔ تو فر مایا کہ صلہ رحمی کے صدقے اللہ تعالی انسان کی نیکیوں کو بھی قبول فر مالیتے ہیں۔ (ح260 مے 212)

## ليلة القدرمين محرومي

سینہ بے کینہ ہونا چاہئے۔ کینہ کہتے ہیں کی کے بارے میں دل کے اندرانقباض ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو بفرت ہو، اسے کینہ کہتے ہیں۔ سنے اور دل کے کانوں سے سنئے! حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالی سب گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے چند گنہگاروں کے مغفرت کر دیتے ہیں سوائے چند کہ کہ گاروں کے ، جن میں سے ایک وہ ہے جس کے سینے کے اندرایمان والوں کے لئے کینہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرے سے بدگمان رہنے وائے اور کینہ رکھنے والے کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لئے اس ہے ہی کو کاٹو! بھی کسی ایمان والے کے لئے دل میں بدگمانی نہ رکھو! فوراً دل سے ختم کردیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حسن ظن کا معالمہ فرما ئیں گے۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ: انسان دوسروں کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ: انسان دوسروں کے قصور کوجلدی قبول کر لے گا، قصور کوجلدی معاف فرمادیں گے۔ اور جوانسان دوسروں کے عذروں کوجلدی قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن اس کے عذروں کوجلدی قبول کر الے گا، اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن اس کے عذروں کوجلدی قبول کر مالیں گے۔ (ح20 م

### مال کے چوکیدار

ایک ہوتے ہیں مالداراورا یک ہوتے ہیں مال کے چوکیدار۔ مال دارتو وہ ہوتا ہے جس کواللہ نے تو خوب نواز اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرر ہاہے۔اور مال کے چوکیدار وہ ہوتے ہیں جوضح اٹھ کر بنک بیلنس دیکھتے ہیں ،اب کتنا ہو گیا؟ اب میرےا کاؤنٹ میں اشنے لاکھآ گیا،اب اشنے کروڑ ہوگیا۔

حَلالُهَا حِسَابٌ وَحَوَاهُهَا عَذَابٌ. ''حلال کاحساب ہوگااور حرام کی وجہ سے عذاب ہوگا۔''حلال بھی ہوگا تو حساب دیٹا پڑے گا اور حرام ہوگا پھر تو عذاب میں جلنا پڑے گا۔ اس لئے اللّٰہ سے دعا ما تکیں کہ اللّٰدا تنادے کہ غیر کی ہجتا جی نہ ہو،اوروبال سے خالی مال دے۔

حديث بإك يس أتاب ني عليه الصلوة والسلام فرمايا:

میری امت کے غربا میری امت کے امراء سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل کردیئے جا کیں گے۔ (ج26 ص262)

# جہنم کی آگ

''تعجب ہے اس شخص پرجس کوجہنم کی آگ کا پیۃ ہواور پھر بھی وہ گناہ کر ہے۔'' جہنم کی آگ ونیا کی آگ سے ستر گنازیا دہ تخت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: ''اشتکت اُلنار الی ربھا فقالت رب اکل بعض بعضا. (سنن الزندی: ۲۵۱۷) ''جہنم کی آگ نے اللہ کے سامنے سیشکایت کی کہ یا اللہ! میر بے بعض حصا ہے گرم ہیں کہ وہ میر بے بعض دوسر بے حصول کو کھا گئے۔''

اتن گرم آگ!اس آگ کے اندرانسان کو بھی جلایا جائے گا۔ (ج260 ص265)

## جنت کاسیکورٹی گیٹ

عام طور پردیکھاہے کہ تقریب میں جب لوگ آتے ہیں نا تو ایک سیکیوں ٹی ہوتی ہے جہاں سے ان کو گزر کے آنا پڑتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اڈوں پر آپ دیکھیں مشینیں گئی ہوتی ہوتی ہیں ، اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے ، اس سے بیتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جنت کے راستے میں ایک ایک جگہ کو بنادیا جس کو بل صراط کہتے ہیں فرمایا:

وَإِنُ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِ دُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقُضِيًّا. (مريم: ١) " يحتى اور فيصله شده بات ہے كہتم ميں سے ہر بنده اس سے گزرے گا۔" (١٧) فُمَّ نُنجِى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِمِيْنَ فِيُهَا جِثِيًّا. (مريم: ٢٢) " يحرجم نجات دينگے انکو جو مقى ہول گے اور ظالمول کواس ميں چھوڑ دينگے۔" (ج27 ص27)

#### تغمتون كاحساب

قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حساب لیس گے کہ بتاؤ بھی ! تم نے میری Rent (کرائے )کی چیزوں کو کیسے استعال کیا۔ (ج270 ص110)

## بینائی کی نعمت کا حساب

تمہاری آنکھ غیرمحرم کو دیکھتی تھی ہتم اس قابل نہیں کہتم جنت میں آؤاور میرادیداران آنکھوں سے کرسکو۔اب جہنم میں جیجیں گے، وہاں جہنم کے فرشتے آگ کے اندرگرم کئے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں چھوئیں گے اور کہیں گے آنکھ کو Misuse (غلط استعال) کیا تھانا! بنائی چل گئی،اب بنائی نہیں ملے گی۔

عجیب بات سنئے، جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اندھیرا ہوگا مؤمن کے اوپر دوشنی ہوگی۔

نُوْرُهُمْ يَسُعَى بَيْنَ اَيُدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ.

کیکن کا فروں اور منافقوں پر کوئی روشن نہیں۔ایمان والوں کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے۔

نَقْتَبِسُ مِنْ نُوْدِكُمْ. "جمتهارى روشى سے فائده الله ألين".

قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَانَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورَكُمُ.

'' کہا جائے گاواپس جاؤ دنیامیں بیروشی تو وہاں ملاکرتی تھی۔''

تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہوگا۔ جب اس بندے کوجہنم میں ڈالا جائے گاتو جہنم کی آگ دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو، روشی زیادہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو، روشی زیادہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ زیادہ ہوتو وہاں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ پرائمری سکول میں سائنس کی کتاب میں شعلے کے جھے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں جوروش حصہ ہوتا ہے، وہ کم گرم ہوتا ہے۔ جوسب سے زیادہ گرم ہوتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور نیلے کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر بی نہیں آتا، وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سے کہ جہنم کی آگ آئی گرم ہوگی وہاں اتنا کے نظر بی نہیں آئے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جتنی زیادہ ہوگی وہاں اتنا زیادہ اندھیرا ہوگا۔ اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا۔ آنکھوں کا غلط استعمال کیا موت کے زیادہ اندھیرا ہوگا۔ اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا۔ آنکھوں کا غلط استعمال کیا موت کے دیا دیا تی بھی نگی۔ (جہنم کی آگ۔ کے اندر بھی نہیں ملی گی۔ (جہنم کی آگ۔ 1100)

### د نیا کردار بننے کی جگہ

جس بندے کی پیدائش ہوئی اوراس کی آنکھیں نہیں تھیں تو کیا دنیا کے ڈاکٹرل کر آنکھیں بناسکتے ہیں؟ نہیں بناسکتے ہیں سلم رح ماں کا پیٹ انسان کے بیٹ کی جگہ ہے، اگر کوتا ہی رہ گئی تو دنیا ہیں آکر پوری نہیں ہوسکتی ۔ اسی طرح زمین آسان کی چگہ ہے۔ جس کی شخصیت میں آسان کی پیٹ انسان کی شخصیت کو یہاں بنانا ہوگا ، یہاں کی رہ گئی وہ قیامت کے دن جائے اندرا خلاق کو یہاں بنانا سنت ہے۔ اپنے آپ کو یہاں ہجانا ہوگا ورنہ قیامت کے دن بینعت مہیں طرح کری ہیں طرح کری ہیں طرح کری ہیں ہوگئی۔ (ج72م 118)

#### تھوڑ ہےوفت میں زیادہ کام

ایک عام دستور کی بات ہے کہ آ دمی کو ادھار کی چیز طبے تو وہ تھوڑی دریمیں زیادہ کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے صبح اٹھ کر دفتر جانا ہے ، بیوی نے کپڑے استری کرنے شروع کئے اور استری خراب ہوگئی۔ اب کیا کیا جائے نئی تو بازار سے اتنی جلدی آ نہیں سکتی ، وہ جو ساتھ آپ کے بھائی کا گھر ہے ، ان سے بچے کے ذریعے سے متگوائے گی۔اگر وہ استری دے دیں گے تو وہ آپ کے ہی کپڑے استری نہیں کرے گی بلکہ ساتھ اپنے بھی کرلے گی اور پچوں کے بھی کرلے گی۔ایک ون کے نہیں کرے گی بلکہ ساتھ اپنے بھی کرلے گی اور پچوں کے بھی کرلے گی۔ایک ون کے خیر نہیں مانگی جاتی بار بار تو چیز نہیں مانگی جاتی معلوم ہوا کہ ادھار کی چیز سے تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔ عقل مندوہ ہے جو اس ادھار کے مال سے مختمر زندگی میں زیادہ اعمال نکالنے کی کوشش کرے اور ہمارے اکابر یہی کیا کرتے تھے دن رات اپنے جسم کوتھ کا دیتے تھے ،

# مدارس ،قرآن مجید کے کا بی سنٹر

میر حفاظ قرآن مجید کی (Soft Capies) سوفٹ کا بیز ہیں۔ای لئے حافظ کا بمیشہ احترام کرنا چاہئے،حافظ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہئے،احترام کرنا چاہئے،وہ اللّٰہ رب العزت کے کلام کوسینے بیں لے کے چرر ہاہوتا ہے اور حافظ کو بھی اپنے اس کلام کی قدر کرنا چاہئے۔

قرآن مجیدی سوفٹ کا پیزکوآج کل مدارس کے اندر بنایا جاتا ہے۔ کا پی سینٹر ہوتے ہیں نا جیسے فوٹو کا پی سینٹر ہوتے ہیں۔ تو بیہ جو مدارس ہیں نا ان کا ٹیکنیکل نام ہے قرآن کا پی سنٹر کدایک بندے کواللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا تو وہ بیٹھ کر ما شاءاللہ دوسرے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں، اس کو کا ٹی کر دیتا ہے۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں کوئی بچہ پڑی قرآن مجید کا حافظ ہو۔ (ج27 ص88)

## حضرت ابوبكررضي اللهءنه كي امتيازي خصوصيت

چنانچاه ام سیوطی رحمة الله علیہ نے تاریخ التفاق میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی الله عنہ کا الله دب العزت نے پانچ خصوصیتیں دیں۔ جوان کے سواکسی کوئیس ملی۔

ایک نبی علیہ السلام نے آپ کے سواصدیق کا لفظ کسی کیلئے نہیں بولا ، یہ لقب آپ کو ملا۔
دوسرا قرآن مجید میں ٹانی اثنین کا تمغہ نقط سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنہ کو ملا۔
تیسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنہ کوئی۔
چوتھی بات نو ہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہوتھوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنہ کوامیر حج بنا کر حج کرنے کے لئے بھیجا۔
ہاتھوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنہ کوامیر حج بنا کر حج کرنے کے لئے بھیجا۔
ہاتھوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنہ کوامیر بی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں ،
د صرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کوامام بنایا اور ان کے پیچھے اقتدا کے ساتھ نماز اوا فر مائی ۔ ﴿

# تین کامول کی وصیت

انسان ایک کام نہ کرے،ایک کام کم کرے اورا یک کام زیادہ کرے۔ پہلا کام جونہ کرے وہ ہے علم اورارادے سے گناہ کرنا۔ بیبھی نہ کرے۔ بے دھیانی میں ہوجائے ، بلاارادہ ہوجائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔

ایک کام کم کرے، کھانا کھائے مگرجتنی بھوک ہواس سے کم کھائے ،اتنا نہ کھائے کہ پھنس کے ڈکارآئے۔اورایک کام جو بہت زیادہ کرے، وہ ہےاللہ کا ذکر۔

مشائخ نے لکھا ہے کہ جوانسان علم اورارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روح ملامت ہو جاتی ہے۔ جوانسان کھاٹا کم کھاٹا شروع کر دیتا ہے اس کا جسم سلامت ہو جاتا ہے اور جوانسان اللہ کا ذکریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دین سلامت ہوجاتا ہے۔ (ج20س200)

### گناه نجاست کی ما نند

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے قدمک الموت کی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ فرشتے آکر انسان کے اعضا کو سو گھتے ہیں۔ بید حدیث پاک کے الفاظ کا مغہوم ہے۔ جس جس عضو سے وہ گناہ کرتا ہوگا اس اس عضو سے ان کو بد ہوآئے گی۔ آٹھوں سے بد ہو، کا نول سے بد ہو، حل وہ اغ سے بد ہو، جب انہیں انسان کے بد ہو، کا نول سے بد ہو، آتی ہے تو وہ بجھ لیتے ہیں کہ بید ہمارے دب کی تافر مانی کرتا تھا۔ حدیث پاک میں اعضاء سے بد ہو آتی ہے تو وہ بچھ لیتے ہیں کہ بید ہمارے دب کی تافر مانی کرتا تھا۔ حدیث پاک میں سے کہ دہ تی کہ دہ تی کہ من سے ہمارے دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عضو سے کہ دہ تی کے ساتھ اس کی روح کو بھی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ہی ہے کہ جس عضو سے گناہ کریں گے اس عضو برنجاست ہوگی۔ بیگناہ کی مانند ہیں۔ (ج72 م 209)

# غيرمحرم سينظر هثانے كاانعام

بعض کتابوں میں لکھاہے کہ اگر آ دمی غیر محرم کود کھنے پر قادر ہو مگر اللہ رب العزت کے فراور خوف کی وجہ سے وہ غیر محرم سے نظریں ہٹا لے تو ہر مرتبہ نظر بچانے کے صدقے اللہ

تعالی اس کو جنت میں ایک مرتبدائے چہرے کا دیدار نصیب فرما کمیں گے۔ آج غیرمحرم سے نظر بچائے چرد کا دیدار نصیب ہوگا۔ (ج27 ص 53)

#### التدكيليج محبث كادرجه

ال نبست سے جو محبت ہواللہ کے ہاں اس کا بردا درجہ ہے۔ یہاں تک کرحد یہ پاک ش فرمایا گیا: قیامت کے دن سخت دعوب ہوگی مشکل دفت ہوگا، لوگ لیننے میں ڈو بے ہوں گے، ان میں سے چندلوگ ایسے ہوں کے جواللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ سات بندے اس دن جوعش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے دووہ ہوں گے:

هُمُ مُتَحَالُونَ فِي اللهِ۔(جائح الديث:رَمْ ١٩٢٦٣)

جوالله کی رضائے لئے ایک دوسرے سے مجت رکھتے ہول گے۔

ان کی محبت کی بنیاد دین ہوگ۔ دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھنا، میالیا عمل ہے کہ اس پر قیامت کے دن مغفرت ہوجائے گی۔ آپ سوچٹے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ کہ 'مَنُ اَحَبْ یِلْمِ جِس نے اللّٰہ کے لئے محبت کی۔'' (ج82 ص25)

# برائی سےنفرت، برے سے ہیں

اس کا بیمطلب نہیں کہ دل میں نفرت ہو، دل میں نفرت نہیں ہونی چاہئے۔جو لوگ کچا پیاز کھاتے ہیں تو منہ کے اندرایک بری میک آجاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچا پیاز اس لئے نہیں کھاتا:

انی اکرہ ریعجہا۔(سلم،رقم:۱۲۸۳)' میں اس کی بد بوکونا پند کرتا ہوں۔'' تو یہاں سے محدثین نے کنت لکالا ، پینیں فر مایا کہ میں پیاز کونا پند کرتا ہوں ، فر مایا میں اس کی بد بوکونا پند کرتا ہوں ، اس کا مطلب میہ کہ برے سے نفرت نہیں اس کی برائی سے نفرت ہونی چاہئے۔کسی وقت بھی وہ برائی کوچھوڑ سکتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے مشائخ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے۔ (ج28 ص 34)

# مخلص کون ہوتا ہے

چنانچ فقیہ ابوالیٹ سم قدی رحمۃ اللہ علیہ سے کی نے کہا کہ حضرت اخلاص کے بار بے میں بڑا پڑھتے ہیں مثال دے کے سمجھا کیں تخلص کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی ابم نے کہا جمی بکریاں چراتے ہوئے بھی نماز کا وقت آیا ؟ تی ، بھی بکریاں چراتے ہوئے بھی نماز کا وقت آیا ؟ تی ، تو پھر کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مصلی بچھا کے پڑھتا ہوں ، اردگر دیکریاں چرری ہوتی ہیں۔ اچھا جب تم نماز پڑھ لیتے ہوتو کیا تمہارے دل میں یطمع ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی اس نے کہا طمع تو کوئی نہیں بکریوں سے تو کوئی تو تع بی نہیں ہوتی ، فرمانے تعریف کریں گی اس نے کہا طمع تو کوئی نہیں بکریوں سے تو کوئی تو تع بی نہیں ہوتی ، فرمانے تعریف کری تو تع بی نہیں ہوتی ، فرمانے تعریف کی کہ جس طرح چروا ہم کریوں کے درمیان بیٹھ کرعبادت کرتا ہے اور اسے بکریوں سے تعریف کی کوئی تو تع نہیں ہوتی مخلص بندہ لوگوں کے جمع میں بیٹھ کرعبادت کرتا ہے اور اسے کریا۔ (ج82 میں میں کوئی تو تع نہیں ہوتی کلوگ میری عبادت کریں۔ یہ ہاللہ کے لئے کرتا۔ (ج82 میں 40)

## خوف کی زینت

فرمایا کہ خوف کی زینت گناہ چھوڑنے میں ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کوڑک کردے۔(ج28 م 116)

#### خوف میں دوقدم

پہلاقدم بیہ ہے کہ انسان اپنی کوتا ہیوں پر روئے۔ یہ اکثر طلبا کو حاصل ہوتا ہے، کام اگر غلط ہو جائے تو ندامت ہوتی ہے پھر روتے بھی ہیں،معافیاں بھی مانکتے ہیں یہ پہلاقدم ہے۔الحمد للہ چلوندامت توہے، تاروتے توہیں تا۔

مگرخوف کی وجہ سے رونا پہلا قدم اورخوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا بیرووسرا اور بڑا قدم ہے۔اللّٰد کا خوف دل میں ایسا بیٹھ جائے کہانسان گناہ کو چھوڑ دے۔اور گناہ کوچھوڑ ناالٹدکو بڑاا چھالگتا ہے۔(ج28 م 116)

#### گناہ حچھوڑنے برعبادت میں لذت

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جوانسان غیر محرم پرنظر ڈالنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کوعبادت کی لذت عطافر مادیتے ہیں۔ ہرگناہ کے چھوڑ نے پراللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ میرے بندے! تم نے یہ وقتی لذت چھوڑی میں اس کے بدلے تمہیں ملتا ہے۔ میرے بندے! تم نے یہ وقتی لذت چھوڑی میں اس کے بدلے تمہیں کوئی آدمی کی غیر محرم پر قابو پائے ، موقع ہو کہ وہ گناہ کرنا چا ہے تو کرسکتا ہوئیکن اللہ کے خوف سے کوئی آدمی کی غیر محرم پر قابو پائے ، موقع ہو کہ وہ گناہ کرنا چا ہے تو کرسکتا ہوئیکن اللہ کے خوف سے چھوڑ دے ، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار عطافر ما کمیں گے۔ گناہ چھوڑ نااللہ کو برا اپند ہے ، برا اپند نے خوف کی زینت گناہ چھوڑ نے میں ہے۔ اور اس لئے فر مایا:

وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَولِي. (النازعات:٣) جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرےاوراپنے آپ کوخواہش سے روک لیا۔ دیکھا خوف کا اصل مقصد میہ ہے کہ نفس گنا ہوں کوچھوڑ دے۔ (ج28ص116)

#### گناہ ہے کیسے بجیں!

بعض نوجوان پوچھے ہیں کہ جی گناہ ہے بچا تو بہت مشکل ہے، بلک آج کے دور میں تو گناہ سے بچناناممکن ہے۔ الیی بات نہیں ہے، نیک روسیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی تقوی طہارت کی زندگی گزار ہی ہیں۔ آدمی گناہوں ہے بچنا کیے ہے؟ ذرااس کی مثال من لیجئے: اگر ایک آدمی آپ کے بات میں ایک چئے: اگر ایک آدمی آپ کے باس میں ایک چئے: اگر ایک آدمی آپ کے بات میں ایک چئے کے اندر مصافی لائے اور کیے کہ جی اس میں ایک چئے کے اندر ہر ہے باتی سب ٹھیک ہے، آپ کھائے! تو کیا آپ کھانا شروع کردیں گے؟ آپ ہاتھ بھی نہیں نہر ہے، ایک کویڈر ہے جالانکہ آپ کو بیت ہے کہ فقط ایک چیز کے اندرز ہر ہے باتی میں نہر ہو، میری تو جان چلی کویڈر ہے کہ اگر میں نے ان کو کھالیا تو ہوسکتا ہے جو کھار باہوں اس میں نہر ہو، میری تو جان چلی جائے گی۔ اب اس مشھائی میں لذت بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے کھانے کو، مگر آپ قریب نہیں جائے ، جس طرح جسمانی موت کے ڈر سے آپ اس مشھائی کے قریب نہیں جائے ۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا جائے دو حائی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جائے ۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا والے دو حائی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جائے ۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا والے دو حائی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جائے ۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا والے دو حائی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جائے ۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا والے دو حائی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نہیں جائے ۔ وہ بچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا وہ خائی موت کے ڈر سے گناہ کو کیا فیوں ہوتا ہے۔ (382 م 177)

#### جنتى عورت كاحسن

عام لوگ وہاں کی حور وغلمان کی خوبصورتی کا من کربڑے جیران ہوتے ہیں۔ بھٹی نوکر نوکر ہوتے ہیں، مالک مالک ہوتے ہیں، اگر خاوموں کے حسن کا بیدعالم ہے تو سوچو کہ مالکوں کے حسن کا کیاعالم ہوگا؟ بس اتنافرق ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند فرماتے ہیں:

اَلْحَيْاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ. (منداح،٩٣٣٣)

تو حیا کا تقاضایے تھا کہ جنتی عور توں کی خوبصورتی کو واضح نہ کیا جاتا۔ اس لئے آپ قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیں تو حوروں کے حسن کو واضح کیا گیا ہے ، موٹی آنکھوں والی ہوں گی ، الیں ہوں گی ، الیں ہوں گی لیکن مومنہ عور توں کے بارے میں اتنا کہا گیا کہ وہ اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی ، بہت اچھی ہوں گی ۔ موٹی سی با تیں کر دیں ، ان کے حسن کو کھولا مہیں گیا۔ کیوں؟ مرد کو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی کا تذکرہ کوئی اور کیوں کرے؟ اللہ تعالی نہیں گیا۔ کیوں؟ مردکو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی کا تذکرہ کوئی اور کیوں کرے؟ اللہ تعالی نے جو تکہ حیا کو غیرت کو پیند کیا ، اس لئے مومنہ عورت کے حسن کو نہیں کھولا ، حوروں کے حسن کو کھول دیا۔ مقصد کیا تھا کہ تم اندازہ لگالو کہ جب خادمہ وہاں کی الیں ہوں گی تو ما لکہ وہاں کی کیسی ہوگی؟ الغرض کہ جنت میں کیا کیا تعمین اللہ تعالی بندے کو دیں گے۔ (ج28 م 219)

# آج علم ظاہر کی اہمیت ہے

آج آپ اگرغور کریں تو صح کے وقت ہمارے گھروں سے بیہ جو ہماری بیٹے بیٹیال کتابیں بستے ہاتھ میں لے کر نگلتے ہیں ان کی تعداد لا کھوں میں ہے۔ لا کھوں میں ان کی تعداد ہے کئیں رخ کدھر ہوتا ہے؟ سکولوں کا لجوں کی طرف۔اور قرآن اور حدیث پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک فیصد بچے بھی قرآن اور حدیث بوٹھنے کی طرف نہیں جاتے تو پھراس قوم نے کس علم کواہمیت دی ہے؟ علم ظاہر کو۔اور اہمیت کیوں دے رہیں؟ اس لئے کہ اس سے بیسہ آتا ہے۔اگر لوگوں کو پیتہ ہوتا کہ دورہ حدیث کر لینے سے بچاس ہزار رو پیتے تو اور ایس جائے گی تو پھر دار العلوم کے اندر لائنیں گئی ہوتیں، بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ملتی۔ پھرو نینگ لشیں بنی ہوتیں۔وزیر صاحب آر ہے ہوتے کہ جی میں بھی اپنے کہ جگہ میں بھی اپنے کے عالم بہناتا چاہتا ہوں لیکن مقصد کیا ہوتا؟ بچاس ہزار رو پے۔(380 موری)

# عالم كامقام

ارشاد فرمایا کہ علم والوں کے درجات اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ ظاہر میں انسان کے جسم میں جودل کی حیثیت ہے معاشرے کے اندروہی حال عالم کا بھی ہے۔ اگر انسان کا دل بیار ہوجائے تو پوراجہم بیار ہوجا تا ہے، دل کا مریض ہمیشہ قابل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہویاروحانی مریض ہو۔ اسی طرح اگر عالم بگڑ جائے تو بھی مریض قلب کی طرح ہوتا ہے۔

قلب سقیم کی طرح ہوتا ہے، قابل رحم حالت ہوتی ہے اس کی۔اگر کسی انسان کا دل صحت مند ہوتو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔اسی طرح اگر کسی معاشرے میں علماء ٹھیک ہوں صاحب علم اور ورع اور تقویٰ والے ہوں تو پھر پورے معاشرے کی کیفیت اور ہوجاتی ہے۔ دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان سنور تا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ علماء کے سنورنے سے معاشرہ سنور تا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ علماء کے سنورنے سے معاشرہ مبگڑتا ہے۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بوچھا کہ حفزت اس امت کی کشتی کیسے ڈویے گی؟ فرمایاعلاء کے ذریعے ہے۔

اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت اس امت کی کشتی کنارے کیے لگے گی؟ فرمایا:علاء کے ذریعے ہے۔

تو وہ بڑا جیران ہوا کہ ڈو بے گی بھی علاء کی وجہ سے اور کنار ہے بھی گئے گی علاء کی وجہ سے ۔ فرمایا: ہاں جو علائے سو ہوں گے ان کی وجہ سے شتی ڈو بے گی اور جو علائے حق ہوں گے ان کی وجہ سے شتی ڈو بے گی اور جو علائے حق ہوں گے ان کی وجہ سے شتی کنار ہے لگ جائے گی۔ بیہ جو در باری ملاٹا ئپ لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے شتی ڈو بے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ علاء کی حیثیت وریا کی سی ہے اور عوام کی حیثیت نہرکی ہی ہے، جب دریا کا پانی گدلا ہوگا تو نہروں میں بھی گدلا پانی آئے گا۔ (ج82 ص260) آئے گا اور دریا کا پانی صاف ہوگا تو نہروں میں بھی صاف یانی آئے گا۔ (ج82 ص260)

# علماء کی تربیت کی ضرورت

آج پیتہ کیا ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، کہتے ہیں دو چاراخبار لے آنا۔اخباری جمعوں سے امت کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے؟ اب دو چاراخبار پڑھ کر جو جمعے کے خطبے میں تجمرے کردیئے جائیں گے تو ان تبھروں سے قوم کی اصلاح تھوڑی ہوگی۔ آپ جمعہ پڑھانے کے لئے مشکلو قشریف کا مطالعہ کرتے، سخاری شریف کا مطالعہ کرتے، مسلم شریف کا مطالعہ کرتے ہاں اخباری شریف کا مطالعہ کرتے توسمجھ میں آتی بات کہ آپ قوم کو پچھ نعت دے رہے ہیں۔اخباری جمعیا! دو چارنعرے ہوں ہاں کے لگ گئے اور کہتے ہیں جی بس ہم نے بڑا کام کیا۔ اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ ملک کے صدر کو گالیاں نکالتے ہیں اور مسجد کے صدر سے ڈررہے ہوتے ہیں، مبعد کے صدر سے ڈررہے ہوتے ہیں، بیتہ ہے کہ بین کال دے گا۔ اب تو حید کہاں گئی؟ تو اس لئے اہل علم کی اصلاح زیادہ اہم ہے کہ وہ آگے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں۔ تاسکو کھوٹ کے معاشرے کہ وہ آگے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں۔ 2000 کے تارہ کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں۔ 2000 کے تارہ کی صدر کے دورے کا کہوڑ گئیں۔ دیتے والل ہوتم اس کو تربیت دے دو۔ (ج80 کے 200)

# بے دینوں کی غلط ہی

چنانچہ ہمنے دیکھا کہ ایک آدی مفتی صاحب سے بات کر رہاتھا، بات کرتے ہوئے مفتی صاحب سے کہنے لگا آپ کچھ پڑھے لکھیں بھی ہیں؟ اب اندازہ لگائے! وہ بات مفتی صاحب سے کہنے لگا آپ کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ کتنی سوچ میں تبدیلی آگئی کہ جس شخص نے قرآن وحدیث کے علوم کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا، اس سے پوچھ رہے میں کہ مفتی صاحب آپ کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں؟ یعنی وہ انگریزی کی کث مث جو وہ پڑھا ہوا ہوگا، یہاں کو پڑھا کھا تجھتے ہیں ورنداس کو جائل سجھتے ہیں ۔ حقیقت میں جو دین کی اہمیت کو نہ سجھتے ہیں۔ حقیقت میں جو دین کی معلومات اکٹھی کرلیں وہ سارے کے سارے بے دین لوگ ہوتے ہیں۔ (ح82 ص 264)

## ظاہری علوم کاحصول بھی واجب ہے

یادر کھیں کہ آفاق کاعلم حاصل کرنا مید اجسام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس علم کی وجہ سے کا فرمسلمانوں پر واجب ہے۔ دیکھوا کی وجہ سے کا فرمسلمانوں پر واجب ہے۔ دیکھوا میں ہے اس کا حاصل کرنامسلمانوں پر واجب ہے۔ دیکھوا میں ہے اس کا حاصل کا پرچم نیچا ہوجاتا ہے کسی وجہ سے اس کا منافل کہ مسلمان مغلوب ہوجاتے ہیں کسی وجہ سے اور اسلام کا پرچم نیچا ہوجاتا ہے کسی وجہ سے تو فرمایا کہ تم وہ علم حاصل کروجس سے وہ غالب آسکتے ہیں اور اعلامے کلمہ کیلئے نکلوا تو جس علم کی وجہ سے کا فرمسلمانوں کے اوپر غالب آسکتے ہیں ہاں علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ (جام 270 میں 270)

ول کا کام

جسم کے برعضوکا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آگھ ہے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سوئلھتے ہیں۔ ای طرح ہاتھ پاؤں کے بھی اپنے اپنے کام ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کا کیا کام ہے، مجبت کرنا۔ ہرانسان کادل کی نہ کی ہے مجبت ضرور کرتا ہے۔ دل بحر محبت ہے کو مرے گا لا کھ اس کو بچا تو یہ کسی پر قو مرے گا کھر سے ہو خدا سے ہویا پھر کسی ہو ہے کہ جھے کسی ہے جین محبت کے بغیر دنیا میں کوئی انسان ایسانہیں جو یہ کے کہ جھے کسی سے مجبت نہیں ہے۔ یہ الگ بات دنیا میں کوئی انسان ایسانہیں جو یہ کے کہ جھے کسی سے مجبت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگدرب العزت سے مجبت ہے، یا مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ (302 م 21)

### محبت کسے کہتے ہیں؟

''مبت' دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کوکوئی چیز پندآ جائے۔۔۔۔۔ کھر ہر جائے۔۔۔۔۔ کھر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔۔۔۔۔ کھر ہر وقت بندے کا دھیان اس کی طرف رہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بس اس کود کیھتے رہیں۔

مجھین کے زمانے میں ہم پنجا لی زبان میں ایک نعت سنا کرتے تھے:

الیا نقش کیے تیرا محبوبا! جدول ویکھا تے سامنے توں ہودیں ایکال میاں کے سامنے توں ہودیں اکھال میاں سے تیری شکل دسے، اکھال کھولاں تے سامنے توں ہودیں دل کی اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ (ج20 م 21)

#### گناہ کرنااللہ کواذیت دیناہے

جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو بڑی تکلیف پہنچا تا ہے۔ اس کئے اللہ کانام ہے ''صَبُورُ '' صبر کرنے والا۔ جیسے بچہ نا فر مانی کریے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے اس طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے اور بے پر دہ ہوکر گھرسے باہر پھرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کو ایذ ا پہنچا تا ہے۔

ایک بندے نے دوسرے کوناحق قمل کردیا تو اللہ کو تکیف پیٹیائی۔ چوری کر لیاتو اس نے اللہ کوایڈ اپٹیائی۔ تو اللہ تعالیٰ کانام ''صَبُور'' ہے۔ کیا مطلب؟ کہ باوجود اس کے کہ بندہ گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایڈ اپٹیا رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کوعذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے ، بلکہ مبر کررہے ہوتے ہیں کہ شاید میر ابندہ باز آجائے۔ اس لئے علماء نے تکھاہے:

"اَلصَبُورُ فِي الصحيح لَيْسَ اَحَدُّ اَصْبَوُ عَلَى اَذَٰى مِنَ اللهِ" "اذيت رِمبركرنے مِن الله سے بِرُاكُونَيْ بَيْن ہے"۔ (ج29 ص49)

### ایک تکتے کی بات

ایک نکتے کی بات سنیے۔جیسے میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے تو بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے۔ چنانچہ جو خاوند محبت کا اظہار نہیں کرتے ان کے بارے میں بیویوں کو فٹکوے ہوتے ہیں۔وہ چاہتی ہیں کہ اگر خاوند کے دل میں محبت ہے تو پھر بیمجت کا اظہار بھی کریں۔

اس طرح اللہ تعالیٰ بھی پیند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رہب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ نوافل کے ذریعے کرے، تلاوت کے ذریعے کرے، سج بولنے کے ذریعے کرے، نیکی تقویٰ کے ذریعے کرے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کرے کہ اے اللہ! میں واقعی آپ ہے الیم محبت کرتا ہوں۔ (392م 65)

# ہرنمازامام کے پیچھے

حضرت قاری رحیم بخش پانی پی رحمة الله علیه خود فرمات سے کہ میں ایک مرتبہ جج کے لئے گیا تو جتنے دن مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا میری ہر نماز تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا ہوئی۔ میں نے کوئی نماز دوسری صف میں بھی ادا نہیں کی۔ اب سوچئے کہ ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کے پیچھے ادا کی۔ مجھے تو لگتا تھا شاید وہ فجر سے پہلے وضو کرنے جاتے ہوں گے اور پھر عشاء کے بعد وضو کرنے جاتے ہوں گے۔ایسا لگتا وضو کرنے جاتے ہوں گے۔ایسا لگتا کہ بھر سے لے کرعشاء تک اسی وضو سے نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ایسا لگتا ہے کہ بس جرم میں ہی بیٹھے دہتے تھے۔ ہمارے بردگوں نے یہاں ایسا وقت گزارا۔ (ج290س 81)

مجامدہ کے بعدمشاہدہ

اکابرین حضرات مجاہد ہے تو کرتے تھے اور پھر مشاہد ہے بھی تو کرتے تھے۔آج آگر مجاہدہ نہیں تو پھر مشاہدہ بھی تو نہیں ہے۔ دن گزر جاتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں، اپنے ول میں کوئی تبدیلی نہیں محسوس کرتے۔ یہ بھی تو شکوہ ہوتا ہے کہ جھے ایسے اندر پچھ محسوس نہیں ہورہا۔اصل میں کہنے والا کہدرہا ہوتا ہے کہ جی میں کیا کروں میری آرہا ہے۔ نکھوں پرپی بندھی ہوئی ہے بچھے پچھ نظر نہیں آرہا ہے۔

دیدهٔ کورکو کیا آئے نظر، کیا دیکھے

أتكه والاتير بي جلوول كالتماشاد يكهي

الله كي محبت كاعالم

#### يقين يخته كريجي

یقین اسے کہتے ہیں کہ انسان کی چیز کے بارے میں پکا گمان کرلے مثال کے طور پر: ایک آدمی سانپ کود کھے کر دور بھا گتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر سانپ ڈس لے تو اس کے زہر کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہوجا تا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے! اس پرا تنااچھاڈیز ائن بنا ہوتا ہے کہ اسے پکڑنے کوئی چاہتا ہے، مگر اسے کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں لگا تا، بلکہ اس سے دور بھا گتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے ذہن میں میہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ اس سے جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح جب دین پریقین پختہ ہوجا تا ہے تو انسان گنا ہول کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے۔ ہمارے دل میں یہ بھی پکایقین ہوتا چا کہ مقدر کارز ق ضرور مل کر دہتا ہے۔ زکو ق سے انسان کا مال محفوظ رہتا ہے۔ مقدر کارز ق ضرور مل کر دہتا ہے۔ زکو ق سے انسان کا مال محفوظ رہتا ہے۔ حرام مال سے اولا دنا فرمان ہوجاتی ہے۔ سودگی ملاوٹ سے مال ناپاک ہوجاتا ہے۔ حرام مال سے اولا دنا فرمان ہوجاتی ہے۔ سودگی ملاوٹ سے مال ناپاک ہوجاتا ہے۔

موت کاایک وقت متعین ہے،اس سے پہلے ہیں آسکتی۔ ( 296 ص 142)

# قرآن ياك كى بركت

تو جہاں کسی کواٹھایا گیا اس کوعز تیں ملیں غور کریں تو اس کے بیچھے یا تو کسی عاشق قرآن کی دعا کیں ہوں گی یا پھروہ بندہ خودعاشق قرآن ہوگا۔ (ج29 ص181)

### تكبركا كناه

حدیث پاک میں آتا ہے: چند گناہ ایسے ہیں جن کا گناہ آخرت میں بھی ہو گا گراس ونیا میں بھی ہوگا۔ان میں سےایک گناہ ہے تکبر ،فر مایا:

الله تعالی متکبر کواس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک دنیا میں اس کولوگوں کے سامنے ذلیل درسوانہیں کرتے۔اللہ اکبر کبیرا! (ج29 ص207)

## شكىتەدل كى قىدرومنزلت

جب انسان اپنے عیوب پرنظر ڈالنا ہے تو بھراسے اپنی اوقات کا پیتہ چلنا ہے۔ پھراس کادل ٹوٹنا ہے کہ مجھے جیسے ہونا چاہئے تھا میں نہ بن سکا۔ بیدل کا ٹوٹنا اللہ کی ایک نعت ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دنیا میں ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے سے گھٹتی ہے سوائے دل کے ۔ دل کی قیمت ٹوٹنے سے بڑھ جاتی ہے۔''

توبچابچاکے ندرکھاسے تیرا آئینہ ہوہ آئینہ کہ شکتہ ہوتو عزیز ترہے نگاہ آئینہ سازیں جب بندے کا دل کو نام کے نام کا دل کو بندے یہ پیار آتا ہے۔

حلیۃ الاولیاء میں ہے:'' حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟''''فرمایا: تم مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں''۔(ج29ص226)

#### آب حیات

قرآن مجيد، فرقان حميد كے بارے ميں الله رب العزت كاارشاد ہے:

كِتَٰبُ ٱنْزَلْنَهُ اِلَيْکَ لِتُخْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذُنِ رَبِّهِمُ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ. (ابراهِم:١)

''یہ الی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تا کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کرروشن کی طرف لا کیں۔''

تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید ، فرقان حمید ، اندھیروں سے نکال کرروشی کی طرف لائے والی کتاب ، قعر مذلت میں پڑے ہوؤں کواوج ثریا میر پہنچانے والی کتاب ، بھولے بھٹکوں کو سیدھاراستہ دکھانے والی کتاب حتیٰ کہ بیانسا نیت کے لئے آب حیات ہے۔

اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، اور اس کتاب پڑمل کرنا، دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ (ج290ص 251)

#### قر آن مجیر بھنے کے دودر <u>ہے</u>

اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے تا کہ ہم اس کو سجھ کر پڑھیں اورا پٹی زندگی میں اس کولا گوکرسکیں۔

قرآن مجیر سیحف کے دو درج (Levels) ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک درجہ (Level) تو ہے علاء کا۔ اس تک پہنچنے کے لئے تو اسپیشلا ئریشن کرنی پڑے گی (تمام علوم پرعبور حاصل کرنا پڑے گا)۔ آٹھ دس سال پڑھیں گے، پھرستر ہ علوم پر محنت ہوگی، تب جا کے ہمیں قرآن مجید کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اور ہم اس میں سے مسائل اخذ کر سکیں گے۔ اور ایک ہے عام بندے کا لیول۔ وہ اتنا ہی ہونا چاہئے کہ اگر امام قرائت کر دہا ہے تو بس بندے کو چیچے کھڑے ہوئے یہ پہل جنت کا تذکرہ ہے اور یہاں جہنم کا تذکرہ ہے، یہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہاں اس نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ یعنی انسان کوموٹا موٹا پہتہ چلنا جائے کہ حکم کیا جارہا ہے۔ یہوام الناس کا درجہ (Level) کہلاتا ہے اور اس کو جھتا بہت آسان ہے۔

ہے۔ یہ وام اتن ان و درجہ (Level) ہواتا ہے اوران و بھا بہت اتن ہورے وہ کیے ؟ ..... ذرا توجہ فرمائے گا، بات بہت تیتی ہے ..... آج کے زمانے میں پورے قرآن مجید کے الفاظ کو گنا جاچا ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6666 ہیں اور پورے قرآن مجید کے الفاظ کو گنا جاچا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ وہ ہیں جوقرآن مجید میں بار بارا آتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر: اَقِیمُوا الصَّلاةَ یہ الفاظ وہ ہیں جوقرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ آیا اللّٰذِینَ المَنُوا، یہ 86 مرتبہ آیا ہے، لیکن لفظ تو اللّٰ کی سات سوم تبقرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ آیا اللّٰذِینَ المَنُوا، یہ 86 مرتبہ آیا ہے، لیکن لفظ تو اللّٰ ہی ہے، یہ سات سوم تبقرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ آیا اللّٰ کے بی ہے اللّٰ اللّٰ کوسب جگہوں پر معنی کا پہتے چل گیا اس کوسب جگہوں پر معنی کا پہتے چل گیا اس کوسب جگہوں پر معنی کا پہتے چل گیا اس کوسب جگہوں پر معنی کا پہتے چل گیا اس کو میں گنا جاچا ہے ان کی تعداد صرف 2000 ہے۔ یعنی صرف 2000 مختلف الفاظ کے ساتھ پورے قرآن مجید کی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2000 الفاظ کے معانی پڑھ لیس تو ہمارے لئے قرآن مجید کی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2000 الفاظ کے معانی پڑھ لیس تو ہمارے لئے قرآن مجید کی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2000 الفاظ کے معانی پڑھ لیس تو ہمارے لئے قرآن مجید کی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2000 الفاظ کے معانی پڑھ لیس تو ہمارے لئے قرآن مجید کو جھتا آ سان ہوجائے گا۔

اس میں ایک اور لطف کی بات بھی ہے: جولوگ اردوزبان بولتے ہیں،ان کے لئے اور بھی آسانی ہے۔ کیونکہ قرآن مجیدے 500 الفاظ اردوزبان میں استعال ہوتے ہیں،مثلاً: قبر ،حشر،روح، بدن قلم، كتاب ،عرش، كرى بتقوي، زېد،تو كل، جن،انسان، جنت ،جېنم\_ ان 2000 الفاظ میں سے 500 اردوزبان میں استعال ہوتے ہیں۔ باقی کتنے رہ گئے؟ باقی 1500 الفاظارہ گئے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساری زندگی میں قرآن مجید کے 1500 الفاظ کے معانی بھی نہ سکھ سکے۔اگر ہم سے بیسوال کر لیا گیا کہ تم ڈاکٹر تھے، انجيئر تھے، ميجر تھے، برنس مين تھے، تہميں ہم نے ٹريلين آف برين پيلز جود يے تھے، تم ان سے برنس بلانگ کرتے تھے ہم اپنا کام خوب اچھی طرح کرنا جانتے تھے۔ کیا میری کتاب کے صرف 1500 الفاظ کو بیھنے کے لئے بھی تمہارے پاس فرصت نہیں تھی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟اگرہم روزانہ ایک نماز کے بعدا یک لفظ کا ترجمہ پڑھیں توایک دن میں یا پچ لفظوں كا ترجمه ، وجائے گا۔ اس طرح ہم قرآن مجيد كابياليول آف انڈرسٹينڈنگ (سجھنے كا درجه ) حاصل کر سکتے ہیں۔اب بتا ئیں کہ کیا کوئی بندہ کل بیہ کہہ سکے گا کہ مجھے فرصت نہیں ملی تھی؟ ہمیں چاہئے کہ ہم قریب میں کسی عالم سے مدد (Help) لے کراس کواستاد بنا کر قرآن مجیدکوسیکھنا شروع کردیں۔ کیونکہ استاد کے ذریعے انسان غلطیوں سے پچ جا تاہے اور بغیراستاد کے انسان کی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ بہر حال! ہم چندمہینوں میں قر آن مجید کا فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ (سمجھنے کاپہلا درجہ) حاصل کرلیں گے۔ پھرا گرقر آن مجید کی تلاوت ہور ہی ہوگی تو ہمیں پینہ چل رہا ہوگا کہ اللہ کا فرمان ہم سے کیا کہدرہاہے؟ (ج29 ص283)

#### خشيت كامطلب

ارشادباری تعالی ہے: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ اُ.
''بشک علاء ہی اللّٰدرب العزت سے ڈرتے ہیں''
خثیت کا مطلب ہوتا ہے کی کی ناراضگی کے ڈرسے اس کی تھم عدولی سے پچا۔ نافر مانی سے بچنااوراس کوراضی کرنے کے لئے ہرممکن کوشش کرنا۔ (ج30 ص 21)

### خوف اورخشیت میں فرق

خوف اورخشیت میں فرق ہوتا ہے خوف کہتے ہیں کسی کا ڈر ہونا، خشیت میں اگر کوئی روٹھ جائے تو بیسز ابھی کافی ہوتی ہے۔ تو علاء کے دل میں صرف خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں سزا ملے گی بلکہ بیاللّدرب العزت کی ناراضگی سے ڈرجاتے ہیں اور گنا ہوں سے نے جاتے ہیں۔ (ج300 ص21)

### شیطان کی اطاعت \_مثال سے وضاحت

اس کی مثال یول بیجھے! کہ ایک وقت کا بادشاہ ہے اس نے اپنی ملکہ کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، وہ ملکہ اس بادشاہ کے کل میں آرام، آسائش وسکون کی زندگی گزار رہی ہے۔ اب اس ملکہ کو کوئی چوڑا پھار بھتا کے کوئی چوصورت کا بھی اچھا نہ ہوا پی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ عورت بھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے ذہن میں بیہ ہوگا کہ میں اپنے ایسے خاوند کو تا راض کرول جس نے میری زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آسکتا کہ میں اس بدصورت بھتگی کی طرف جھی توجہ کروں ۔ بالکل اس طرح ایک طرف میں اپنی فالنہ میں اس بدصورت بھتگی کی طرف شیطان ۔ بیہ بدصورت بھتگی شیطان ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہتم اس کی عبادت کو چھوڑ واور میری عبادت کرنے والے بن طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہتم اس کی عبادت کو چھوڑ واور میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر اس گندے شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ رب

اَلَمُ اَعُهَدُ اِلَيُكُمُ يَبَنِيَ ادَمَ اَنُ لَاتَعُبُدُوا الشَّيُطْنَ. اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِيُن. وَّانِ اعْبُدُونِيُ. هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ. اللَّمْتَالَىٰ اپْی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

''اومیرے بندو! کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے ایک ہماری عیادت کرو گے جوسید ھاراستہ ہے۔''

تواللہ تعالیٰ ہمیں اپی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہم نبی علیہ السلام کے راستے کوچھوڑ کر رسم ورواج کے پیچھے چلتے ہیں۔ (ج30 ص24)

### ایک گراں قدرملفوظ

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علماء تقویٰ پڑمل کریں گے توعوام الناس فتویٰ پڑمل کریں گے۔

اگر علا ہفتو کی پڑھل کرنا شروع کردیں گےتو عوام الناس مکر دہات پڑھل کریں گے اورا گرعلاء کمر دہات پربھی عمل شروع کر دیں تو عوام الناس کبائر کے مرتکب ہوں گے۔اگر علاء کبائر کے مرتکب ہوں گےتو عوام الناس کفر کا ارتکاب کیا کریں گے۔ (ن30 ص26)

#### ایک عجیب بات

مارے بزرگول نے ایک عجیب بات کھی:

'' اگرتو چاہے کہ اللہ کے ہاں اپنا مقام معلوم کرے تو دیکھے کہ تیرے ول میں قرآن کا کیا مقام ہے''تم قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہو؟ سیجھنے میں عمل کرنے میں۔

اگر گھر کے لوگوں میں سے پورے دن میں ایک بندہ بھی قر آن نہیں کھولتا تو پھرمحیت کے دعوے کہاں کے؟

ا گرکہیں کہ روز قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: ج ایک دفعہ مشکل سے پڑھاجا تا ہے۔ ( 306 س 87)

# حضرت عثمان غنى رضى الله عنه كاارشاد كرامي

حضرت عثمان رضى الله عنه فرمايا كرتے تھے:

لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.

'' اگرتمہارے دل صاف ہوتے تو قرآن مجید پڑھنے سے تمہارے دل مجھی

برتے"\_(ج30 *ش*87)

اس مبارک دلیس کوبسانے والے،اس کوشان دلانے والے حضرت محمصطفیٰ احمجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم اما الانبیاء، امام الملائکہ اور محبوب کل جہال تھے۔ یا در کھئے کہ ان کی نبوت کوڈو بہتے سورج نے بلیٹ کر مانا، چاند نے دوئکڑے ہوکر مانا، زمین نے زلز لے روک کر مانا، چشروں نے کلمہ پڑھ کر مانا، نبا تات نے روروکر مانا، حیوانات نے گردنیں کواکر مانا، انسانوں اور جنوں نے کلمہ پڑھ کر مانا، اور جن کا فرول نے اپنی زبان سے نہ مانا انہوں نے اپنے دل سے مانا۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: یکٹو فو کہ کہ مایکو فون کا اُندا تا کھئم.

"يمير محبوب صلى الشعليه والسيبي التي التي المي المياني المين المين

#### مسجد نبوی میں ائمہار بعہ کے نام

اگرحرم میں اندرجائیں جہاں چھتریاں گی ہوئی ہیں وہاں اگر دیکھیں تو ائمہ اربعہ کے نام کھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی چاروں اماموں کے نام:

(۱) امام أعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه (۲) امام شافعي رحمة الله عليه

اوریہ وہ دیوار ہے جوعبدالعزیز کے زمانے میں بنی۔اس سے معلوم ہوتا ہے مقامی حکومت کے نز دیک بھی ائمہ اربعہ کی تقلیدا یک ضروری عمل ہے۔اس لئے تو انہوں نے مسجد نبوی کے اندرنا ملکھوائے۔(ج30 ص 109)

#### روٹی کی فکر

آج کے مادی دور میں انسان نے روٹی اور رز ق کونصب العین بنالیا ہے۔روٹی کو اتنی اہمیت کھی بھی حاصل نہیں تھی جتنی اہمیت آج حاصل ہے۔اس لئے روٹی کمانے کے پیچھے وہ اپنے ما لک کوناراض کر بیٹھتا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم کردیتا ہے۔ یول محسوں ہوتا ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر بندہ پہلے سے زیادہ روٹی حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ اور بیات بھی ساتھ ہے کہ جنتی پید بھرے کی بیاریاں آج ہیں تاریخ میں پہلے اتن بھی نہیں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر نمک زیادہ کھانے سے۔ ذیا بیطس (شوگر) چینی زیادہ کھانے سے۔

ول کے امراض چربی زیادہ کھانے سے بیدا ہوتے ہیں۔

چنانچداگرآپ غور کریں تو زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے مرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ (ج30 ص139)

#### صرف پید بھرناہی کام نہیں

بھی صرف پید کو جر لینا ہی کا مہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے:

اكثر شبعاً في الدنيا اكثر جوعاً في الاخرة.

'' جو ہندہ دنیامیں اکثر پیٹ بھرار ہے گادہ آخرت میں اکثر خالی پیٹ رہے گا'' اس لئے صرف پیٹ کو بھر لینا ہی مقصد زندگی نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں! جوانسان کی ضرورت ہو،اس کوضرورت کے درجے میں پورا کرنا چاہئے۔ (ج300 ص144)

## الله كي تقسيم برراضي ربي

الله تعالى ارشادفرماتے ہیں:نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِيُشَتَهُمُ.

"ان كے درميان معيشت كوہم نے تقسيم كيا" -

اس لئے مومن اللہ کی تقتیم پر راضی رہے وہ اپنی طرف سے پسینہ بہائے۔ بیانسان کی ذمہ داری ہے۔اس کے بعد دال ساگ بھی مل جائے تو اللہ کاشکرا داکرے۔

مصرت داؤدعلیہ السلام کوفرمایا گیا: اے داؤد! اگر تجھے کھانے میں بھی سڑی ہوئی سبزی ہی ال جائے تو سبزی کونہ دیکھنا، اس بات کودیکھنا کہ میرے پروردگارنے جب رزق کو تقسیم کیا تو میں بھی اسے یا دتھا۔ بھیجنے والا تووہ ہے نا اس نے یا درکھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو کمتی ہے۔ (ج300 ص147)

### بايزيد بسطامي كايقين كامل

بایزید بسطامی رحمة الله علیه سے کسی نے کہا: حضرت! کیا کریں، رزق کی ہڑی پریشانی ہے۔ فرمایا: تم اپنے گھر جاو اور تہمیں اپنے گھر میں جوبندہ ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق تنہار نے دے ہو، اس کوتم بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دواور جس کا رزق خدا کے ذے ہے، اس کی تہمیں کیا پروا؟ بایزید بسطامی رحمة الله علیه فرماتے تھے: ''اگر الله تعالی ساری مخلوق کو میری عیال بنادے اور ساری زمین کوتا نے کی بنادے اور آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ میری عیال بنادے اور ساری کی پریشانی نہیں، میرامولا روزی پہنچادےگا۔ (300 ص 149)

## پا کیزه زندگی کاراز

شریعت نے جوہمیں احکام دیے ہمارے فاکدے کی خاطر دیے پابندیاں لگا دیے سے اللہ کا فاکدہ نہیں ہے اس میں بندے کا اپنا فاکدہ ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاکیزہ زندگی گزاریں۔شریعت انسان کو پاکیزہ کردیتی ہے جسم کوبھی اور اس کے من کوبھی۔ یہ بجیب لطف کی بات ہے جتنا شریعت کے مطابق عمل ہوتا جائے گا اتنا زندگی پاکیزہ ہوتی جائے گی اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں:

ُ مَا يُوِيْدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ خَرَجٍ وَّلكِنُ يُّوِيُدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ

کہ ہم نے جوشر لیعت کے احکام دیے تہمیں مشکل میں ڈالنااس کا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد بیہ ہے کہ تم پاک ہوجاؤ۔ الحمد للد تم الحمد للد تو انسان احکام شریعت پرمجت کے ساتھ کل کرے بھی دیکھیں بچے کو ماں دھور ہی ہوتی ہے صابن لگار ہی ہوتی ہے بچے تو رو ہی رہا ہوتا ہے نا تو ماں فالم تو نہیں نا۔ ماں کو تو پیار ہے وہ نجاست نہیں دیکھ سکتی اس کے بدن پر سیہ حال شریعت کا کہ شریعت نجاست پہند نہیں کرتی ہمارے جسموں پر ، گنا ہوں کی ہو یا ظاہر کی اس لئے شریعت کہتی ہے کہتم اپنے آپ کو پاک کرو ہم کہتے ہیں کہ نماز مشکل فلال مشکل فلال مشکل فلال مشکل قلال مشکل قلال مشکل قلال مشکل اللہ مشکل ہے مشکل نہیں ہے اس سے انسان خود پاک ہوتا ہے اور پھراگر اس کے دل میں اللہ کی یا د آ جائے تو زندگی یوری عبادت بن جاتی ہے۔ (ج300 سے 188)

#### تقوى سے دل كوشفا

يجي بن معاذرهمة الله عليه أيك برى خوبصورت بات فرمات بين: الاقلار المخروج من اللفوب تكون الافاقة للقلوب.

جتنا گناہوں ہے انسان نکلے گااتنادل کے مرض کوافاقہ ہوتا جائے گا۔ (345 ص170)

## قبر کامونس انسان کے نیک اعمال

في زروق رحمة الله عليه فرمات بين:

من عرف وحشة في القبر طلب ما يونسه فيه وليس الا صالح عمله.

جوقبر کی وحشت جانتا ہے، وہ قبر میں کوئی نہ کوئی اپنے لئے مونس جاہے گا (مددگارول میں میں میں عالم میں تعلق میں تعلق میں اور انسان کے میں اور انسان کے میں اور انسان کی میں اور انسان کی میں انسان

لگانے والا جاہےگا) اور نیک عملوں کے سواقبر میں دل لگانے والا کوئی نہیں ہوسکتا۔

ومن عرف وقوقه بين يدى الله استحى منه أن يواه حيث نهاه.

اور جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کو جانتا ہے تو وہ حیا کرے گا کہ اللہ اس کوالیہ اکام کرتا ہواد کیھے جس کام سے اللہ نے اس کومنع کر دیا ہو۔

تو ہم گناہوں سے بچیں تا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، نیک اعمال کریں تا کہ قبر میں ہمیں تسلی دینے والے ساتھی ال جائیں۔ (ج340 ص176)

### ترك دنيا كااصل مفهوم

موری است دنیا کالفظ جو کتابوں میں مشاکخ نے لکھا ہے اس کا مطلب ینہیں ہے کہ دنیا سے چل کر خار میں جلے جاؤ اور وہال بیٹھ کراللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے حفرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف داستہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جا تا ان گلی کوچوں اور بازار وں سے ہو کر جا تا ہے۔ ہم نے اس و نیا میں رہنا ہے اور اس و نیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے گر غافل نہیں ہونا، جو چیز اللہ سے غافل کرے وہ ہماری و شمن ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک دنیا۔ ترک دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ترک دنیا ہے کہ دنیا کی زینت کوچھوڑ وینا، انسان جو کرے اللہ کے لئے کرے۔

"برداكام كرنے كے لئے ول بردا بونا جائے"

لہذا شاوی کے بعدنو جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا دل بڑا کرلیں اور زندگی کے ہر فتم کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اسی سے کامیا بی ہوجائے گی۔ (ج30 ص235)

## علم حديث كى فضيلت

ا حادیث مبارکہ کاعکم حاصل کرنا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

نَصَّرَ اللهُ إِمْرَاءً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ ادَّعَهَا كَمَا سَمِعَهَا.

''اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کوتر وتاز ہ رکھے جس نے میری بات کوسنا محفوظ کیا اور اے دوسرے لوگوں تک اس طرح پہنچا دیا۔''

ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَللَّهُمَّ ارْحَمُ خُلَفَاتِي.

''اےاللہمیرےخلفاء پر دحم فرما۔''

قِيْلُ وَمِنُ خُلَفَائِكَ يَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ.

يوچها كياكداك الله رسول سلى الله عليه وسلم! آپ كے ضلفاء كون بين؟

قَالَ الَّذِيْنَ يَرُونُونَ اَحَادِيُثِي.

'' آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فر مایا کہ وہ لوگ جومیری احادیث کی آ گے روایت کریں گے۔وہ میرے نائب اورمیرے خلفا ہوں گے۔''

جس زبان فیض ترجمان سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا اس زبان فیض ترجمان سے نبی علیہ السلام کا فرمان ملا۔اورآپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کوحدیث کہتے ہیں۔(ج31 ص56)

# جھگڑنے ختم کر کے سوئیں

اگر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے Difference of ) (Opinion ہوبھی جائے تو جب تک اس کو سلجھانہ لیا جائے اس ونت تک میاں بیوی کوسونا ہی نہیں چاہئے ۔ سونے سے پہلے اپنے جھگڑے کو نتم کر کے سونا چاہئے ۔ اس کو کہتے ہیں:

''مل بیٹھنااورایک دوسرے کو سمجھانا''Sit and Sttle Policy اس لئے میاں بیوی کو جاہئے کہ وہ اس یالیسی پڑمل کرلیں ہل بیٹھیں اور ایک دوسرے

کوبات سمجھانے کی کوشش کریں اور جب تک ایک دوسرے کونہ مجھالیں تب تک نہ سوئیں۔

اب يهال ايك وال پيدا موتا ہے كه اگر مسئله بى اليها موكدوه للجھے والا بى نه موتواس صورت ميں ان كوجك كا اختا مس طرح كرنا جائے؟ ..... أنبين جائے كدوه اس بات بركل كريں:

Let us agree upon dis-agree in tonight.

'' چلیں آج ہم ال بات پر رضامند ہوجاتے ہیں کہ ہم ال پوائٹ پر رضامند نہیں ہو سکتے''۔ تب جا کے سونا چاہئے ۔ جب اس طرح میاں بیوی کسی ایک نتیج تک پہنچیں گے تو زندگی کی مشکلات کوئی مشکلات نہیں رہیں گی۔ (ج30 ص239)

#### صحاحسة كيمولفين

اور بیر عجیب بات ہے کہ ان صحاح سنہ کے مؤلفین جینے بھی ہیں وہ سب کے سب مجمی ہیں۔ امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ عجمی ، امام تندی رحمۃ اللہ علیہ عجمی ، امام تندی رحمۃ اللہ علیہ عجمی ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ عجمی ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ عجمی ، ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ عجمی ، توبیہ چھرے چھر حضرات جن سے اللہ نے بیکام لیا بیر عجمی لوگ تھے۔
کیا عجیب بات ہے کہ دین اتر اعربوں کے اوپر کیکن اخلاص جس کے پاس ہوتو عرب ہویا عجم اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔ (ج 31 م 106)

#### نبيت كى اہميت

حضرت عارفی رحمة الله علیه ایک عجیب بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی صبح انسان کی آنکھ کھلے تو جو جاگنے کی دعا پڑھتا ہے تواس کے بعدوہ ذہن میں ریزیت کرلے وہ اللہ! آج میں جو ممل کروں گاتیری رضا کے لئے کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک طبیعت میں اس کی ضدنہ آئے گئ تو ہم مل اللہ کی رضا کے لئے سمجھا جائے گا کیونکہ نیت کر لی تھی۔ تو بی کتنا آسان عمل ہے کہ جب صبح اٹھوا ورضیح اٹھنے کی دعا پڑھو:

ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي آحُيَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَ إِلِيَّهِ النَّشُورُ.

توای وقت بینیت ساتھ کرلیا کرو کہاہے اللہ! آج کے دن میں جوبھی عمل کروں گا آپ کی رضا کے لئے کروں گا۔اورا کثر و بیشتر ہم کام کے عین موقع پرنیت تو کرتے نہیں، کیونکہ نیت نہیں کرتے تو جو پہلے سے نیت کی ہوئی ہوگی تو وہ نیت شامل ہوگی، اسی طرح زندگی کے اکثر اعمال اللہ کی رضا والی نیت سے ثمار کرلئے جائیں گے۔(315ص137)

## حجاج بن يوسف كى عربى دانى

ایک داقعہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادا ابخاری میں لکھا ہے۔ بڑاد کی سپ داقعہ ہے کہ جہ اسکی میں کھا ہے کہ جب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو جائے بن پوسف نے گرفتار کر دایا تو دہ بڑا جابر آ دمی تھا، جواس کی مرضی میں آتا تھا وہ کر گزرتا تھا بتو جب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سامنے آئے تواس نے پوچھا: مَاذَا تَقَوْلُ فِی میرے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟

توسعيد بن جبير رضى الله عند فرمايا: قاسِطٌ عَادِلَ

تو لوگ ہڑے جیران کہ انہوں نے تجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کردی، لیکن حجاج خود عربیت کا ماہر تھا، وہ کہنے لگا: وَیُلَکُمُ لَمُ مَفْهَمُو اَ جَعَلَنِیُ جَانِزًا کَافِرًا. اوتمہاری کم بختی! تم نے بات کونہیں سمجھا، اس نے مجھے ظالم اور کا فرینا دیا۔ الم

اوتمهاری م بنی! ثم نے بات لوہیں سجھا، اس نے بچھے طائم اور کافرینا دیا۔ ال تسمعوا قوله تعالى. فاما القسطون فكانوا لجهنم خطباء و قوله تعالىٰ.

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعُدِلُونَ. (316 140)

#### حإربيار بول سينجات

ایک حدیث مبارکہ ہے جسے طبرانی اور مند احمہ نے روایت کیا ہے کہ جو محض ایک فقر ہے کو تین مرتبہ فجر کے بعد پڑھے، اللہ تعالی اس کو چار بیاریوں سے نجات عطافر مادیتے ہیں۔
پہلی بیاری پاگل بن ۔ دوسری کو ہڑ بن ، یہ جو برص ہوجا تا ہے یا شکل بدلتی ہے، داغ دھے آجاتے ہیں۔ تیسراا ندھا بن ، اور چوتھا فالج ، چار بیاریاں اللہ تعالی دور فر مادیتے ہیں اگر فجر کے بعد تین مرتبہ اس فقر ہے کو پڑھیں۔ فقر ہ کتنا آسان ہے:

سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

تو محنت کم اوراجرزیادہ۔تو ہمیں Investment کا موقع مل گیا۔تو ہمیں یہ نیت کر لینی چاہئے کہ آج کے بعد کوئی دن یا کوئی رات ان اعمال کے بغیر نہیں گزرے گی۔(۔312س178)

### ہم جیسے جھوٹوں کا کیا ہوگا

آج ذراسی بات پرانسان کا پینے لگ جاتا ہے، قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سچوں کو بلا کمیں گے۔ سینے اور دل کے کا نوں سے سنئے! جس دن اللہ تعالیٰ سچوں کو بلا کمیں گے۔ سینے اور دل کے کا نوں سے سنئے! جس دن اللہ تعالیٰ سچوں کو بلا کمیں گے۔ قرآن عظیم الثان!

لِّيَسُنَلَ الصَّدِقِيْنَ عَنُ صِدُقِهِمٍ. (الاحزاب: ٨)

"اس دن پیوں سے ہم ان کی سپائی کے بارے میں پوچھیں گے۔"

مالک بن دینارر حمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھڑے دور ہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو وہ کہہ

رہے تھے اے اللہ! جن کو آپ نے قرآن پاک میں خود سپا کہا، پھر فرمار ہے ہیں کہ ہم ان

پیوں سے بھی ان کی سپائی کے بارے میں پوچھیں گے، پروردگار تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا

حال ہوگا؟ جب پیوں سے بھی ان کی سپائی کے بارے میں آپ پوچھیں گے۔ تو پھر ہم جیسے
حموثوں کا کیا ہوگا؟ (جا230 233)

### كما نامشكل گنوا نا آسان

فیبت اشارے کنارے سے بھی ہوجاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کردیا جائے پھر بھی ہوجاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کردیا جائے پھر بھی ہوجاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کردیا جائے ہیں وہ ہوجاتے ہیں ہو کہ کوں کی فیبت کی وجہ سے ذائل ہوجاتے ہیں، کمانامشکل ہوتا ہے، گنوانا بہت آسان ہوتا ہے، اول تو عبادات کا ذخیرہ نہیں اوراو پر سے اگر غیبتیں کریں گے تو بنے گا کیا۔ (310 ص 228)

### افسوس ہے گنا ہوں کی معافی

حضرت ابو ہرىره رضى الله عنه نى صلى الله عليه وسلم سے روايت فر ماتے ہيں: أَنُ الْعَبْدَ لِيعُمَلَ ذَنْبًا وَإِذُا ذَكُوهُ أَخْزَنُ.

بندہ گناہ کرتا ہے اور جب یا دکرتا ہے تو یا دکر کے افسوں کرتا ہے کہ مجھے ایسانہیں کرنا چاہئے تھامیں نے اچھانہیں کیا۔

واذا نظر الله اليه قد احزنه، غفر له ما صنع قبل ان ياخذ في كفارته بلا صلواة ولا صيام. (ابن مماكر،كزاممال:١٠٣٣٨)

''الله پھردل کی طرف دیکھتے ہیں کہ بیدل گناہ بڑمگین ہور ہاہتے اللہ تعالیٰ اسکے گناہ معاف کردیتے ہیں اوراس گناہ کے بدلے اسکی نماز کواوررونے کو پچھ بھی تم نہیں فرماتے۔(ج32 ص35) مدالہ جس السیم میں السیم

#### الله تعالی بندے کی تو بہ کا منتظر

الله تعالی تو چاہتے ہیں کہتم توبہ کرومیں تبول کرتا ہوں۔ سنے الله تعالی بندے کی توبہ کے منتظر ہے ہیں۔ اللہ عری رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام نے ارشادفر مایا: ان الله تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النھار.

الله تعالى رات كواني رحمت كالم تحريك التي بين كدائد كناه كرنيوا لي تو توبكر له ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيى اليل حتى تطلع الشمس من مغربها. (منداح مسلم كزانعمال:١٠١٨)

اور دن کواپٹی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اے رات کے گنبگار توبہ کرلے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک ایسا ہوگا کہ رات کو رحمت کا ہاتھ رات کو رحمت کا ہاتھ میں رحمت کا ہاتھ ہوگیا کیں گئیں گے کہ دن کو گناہ کرنے والا تو بہ کرلے ، دن میں رحمت کا ہاتھ ہوگیا کیں گئے کہ دان تو بہ کرلے ، انڈ تعالیٰ منتظر رہتے ہیں۔ (ج320 44)

# توبه کی توفیق ہر بندے کوہیں ملتی

اور بیرتو بہ کی تو فیق اور مہلت بھی ہر بندے کونہیں ملت۔ بیتو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسجد میں آجاتے ہیں ، اللہ کی تو فیق سے علماء کی صلحا کی کچھ با تیں س لیتے ہیں ، کچھ دل نرم ہو جا تا ہے ، کچھ موم ہو جا تا ہے ، بھی آئھ میں آنسو آجاتے ہیں اور بھی دل میں ندامت آجاتی ہے تو تو بہ کی تو فیق مل جاتی ہے۔ ہر بندے کو تو تو بہ کی تو فیق نہیں ملتی۔

حفرت جابر دضی اللّه عندسے دوایت ہے کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے عا کشہ صدیقتہ رضی اللّه عنہا کوفر مایا: یا عانشیة لیس کل النّاس مو حبی علیه.

اے عائشہ! ہربندے کوڈھیل نہیں دی جاتی۔ تو بھی ! اللہ نے اب تک ڈھیل دی ہے کہ گنا ہوں کے باوجود اللہ نے دنیا میں رسوانہیں کیا۔ تو اب ہم اس سے پہلے کہ کوئی عذاب کا کوڑا آئے ،ایپے گنا ہوں سے تو بہ کرلیں۔ (ج32م 51)

#### روضه اقدس يرتوبه

اوراگر بھی جی پر جانے کا موقعہ ملے تو بیت اللہ کے سامنے اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسفارشی بنا کراپنے گنا ہوں سے معافی مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تین دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈال کررونے لگ گیا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جوقر آن لے کرآ کے اس میں ہے کہ وَ لَوْ اَنْفُرَهُمُ اِذُظُلَمُوۤ اَ اَنْفُرَهُمُ جَآءُ وَکَ فَاسْتَغُفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغُفُورَ لَهُمُ وَلَوْ اَنْفُرَهُمُ اِذُظُلَمُوٓ اَ اَنْفُرَهُمُ جَآءُ وَکَ فَاسْتَغُفُرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغُفُورَ لَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُا رَّحِيْمًا. (النساء:٣٣)

اگریہلوگ آپ کے پاس حاضر ہوں اور اپنے گنا ہوں کی استغفار کریں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں۔

اس نے گڑ گڑاتے ہوئے ہے آہ وزاری کی کہ میں بھی یارسول اللہ! آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ میرے لئے بخشش طلب فرمائیں تو قبر مبارک سے ندا آئی کہ تیرے لئے بخشش کر دی گئی۔ (تغیر ابن کثیرج۲ ہم ۳۲۹، کنزالعمال:۱۰۳۲۲)

چنانچہ اللہ جب اس جگہ پر پہنچائے تو ہم بھی نبی علیہ السلام کوسفارثی بنا کر اپنے گناہوں پرمعافی ما مگ لیں۔(ج32 ص55)

#### تقویٰ کیاہے

ایک بزرگ نے مجیب الفاظ میں بات فرمانی کرتقوی سے:

ان تزين سرك للحق كما تزين علانيتك للخلق.

کہ تو اپنے باطن کو اللہ کے لئے اس طرح مزین کر لے جیسے تو اپنے ظاہر کو مخلوق کے لئے مزین کرتاہے۔

اب مخلوق سے ملنا ہوتیاری کر کے جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جانا ہوتو لوگ نہا دھو
کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف سخرے ہوکر جاتے ہیں کہ جی میری میٹنگ فلاں صاحب
کے ساتھ ہے۔ شادی کے موقع پرمیاں نے بیوی سے ملنا ہوتا ہے تو دیکھو کیے بن سنور کے
ملتے ہیں۔ انٹرویو کے لئے جانا ہوتو کیے صاف سخرے ہوکر جاتے ہیں۔ تو جیے مخلوق کے
ملاپ اور ملا قات کے لئے اپنے آپ کواس طرح تیار کرتے ہیں تو ایسے ہی اپنے آپ کو
الٹد کی ملا قات کے لئے تیار کرتا، اس کانا م تقوئی ہے۔

مخلوق تو چہرے پرمیل دیکھے کہ منہ دھویا ہوانہیں تو انٹرویو میں فیل کر دیتی ہے، قیامت میں تو اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھنا ہے۔اس نے دل پرمیل دیکھی تو کیا ہے۔ ''

گا؟(ج32ك 140)

# ح<u>ا</u>ليس سال کی عمر والے نصیحت

ایک حدیث پاک میں علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا ایس سال کی عمر کو پہنچنے والے کو نصیحت فرمائی۔

اذا اطال العبد اربعون سنة يجب عليه ان ينحاف الله و يحزن-كه جب بنده چاليس سال كا بوجائة تواس كے اوپر داجب بوجاتا ہے كه وہ اللہ سے ڈرےاورگناموں كوچھوڑ دے۔(ئ32ص56)

## علم کی وسعت

امام محمد رحمة التدعلية نے امام اعظم رحمة التدعلية كى مجالس سے كتناعلم حاصل كيا؟ ايك كتاب انہوں نے لكھى سيركيراس كتاب كوايك فرنگ نے پڑھا تو پڑھنے كے بعد كہنے لگا كہ هذا محمد كم الكبيو. هذا محمد كم الكبيو. چھوٹے محمد كا بيحال ہے توان كے بڑے محمد كا كيا حال ہوگا۔ (ج20 ص88)

## مشاجرات صحابه ميل امت كيلئے سبق

امام محمد رحمة الله عليه جوامام اعظم الوحنيفه رحمة الله عليه كے شاگر درشيد بيں، فرماتے بيں كه بيہ جومشا جرات صحابہ بيں ہمارے لئے رحمت بيں۔ اگر بيه نه ہوتيں تو ہميں حالت جنگ ميں كيا كرنا جاہئے ، بيرمسائل كہاں سے سيكھتے ؟

اب امت کوسبق مل گیا کہ یوں ہوتو یہ کرنا چاہئے اور یوں ہوتو یہ کرنا چاہئے۔اس کئے اگر چہوہ آپس میں نکرائے اللہ نے مکرادیا، ہماری نظر میں ادھر کے بھی صحابی کامیاب اورادھر کے صحابی بھی کامیاب۔ ہماراعقیدہ کیا ہے؟ صاف تھراعقیدہ یہ ہے کہ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں۔ ادھر کے بھی شہید ہیں،ادھر کے بھی شہید ہیں

(332 ص119)

#### مزاج شريعت اورحدو دشريعت

اب ایک بات اور سمجھیں علمی نکتہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاج شریعت اور ایک ہوتا ہے حدودِ شریعت - مزاج شریعت کا نام تقویٰ اور حدودِ شریعت کا نام فتویٰ ہے۔ اگرتم مزاج شریعت کوسکھنا چاہتے ہوتو صدیقی اور فاروقی دورکود میکھئے، تقویٰ کی مثالیس نظر آئیس گی اور اگر حدودِ شریعت کوسکھنا چاہتے ہوتو پھرعثانی اور علوی دورکود کھے لیجئے تہمیں پہتہ چل جائے گا کہاں تک بردباری کی حدود جاتی ہیں ۔حدودِ شریعت کا پہتہ چل جائے گا۔ (ج33 ص122)

#### علماءا وردعوت دين

علماء کا کام ہے دین کی دعوت زندگی تھر دینا، لہذا آپ نے مدارس سے علم تو حاصل کرلیا، اب اینے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ یہ جوعلاء درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، بیدین کی دعوت کا کام ہی ہے۔ یہ جوعلاء درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، بیدین کی دعوت کا کام ہی ہے۔ دعوت کی کئی ساری شکلیں ہیں، آج کے زمانے میں ایک دعوت وتبلغ کے نام سے کام ہور ہاہے یہ آج کے دور میں بہترین شکل ہے، مگر دعوت کے کام کواس میں مقید نہیں کر سکتے ۔ جوعلاء جمعہ میں نفیحت کرتے ہیں، جوشج میں درس قرآن دیتے ہیں، جوشام کو درس حدیث دیتے ہیں، یہجی دعوت کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے سے پہلے تک امت کو کیسے ہدایت ملی؟ وہ اس تعلیم وتعلم کے ذریعے سے ملی، انہی خانقاہوں کے ذریعے سے ملی۔ بیتو نہیں کہہ سکتے ناامت میں سینکڑوں سال، درمیان میں کوئی ہدایت کا کام ہواہی نہیں \_اس لئے جوعلاء دین کا کام کرتے ہیں،وہ بھی دعوت کا کام ہے۔ ہاں نیت یہ مخصر ہے،اگر تو وہ نقر بر کرر ہے ہیں ،لوگوں پیلم کی دھونس بٹھانے کے لئے تو میتقر رجہنم میں جانے کا سبب سنے گی اور اگر ول میں درد ہے، نبی کی امت کاغم ہے کہ اس محلے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں، محلے کے تمام گھروں سے فخش آلات ختم ہو جائیں، موسیقی کے آلات ختم ہوجا کیں ،سارے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہوجا کیں ،اس نیت سے اگر آپ درس دیتے ہیں تو آپ کا درس دین کی دعوت کا کام ہے۔ (ج33 س123 م

#### محنت اور مزدوری کرنے والا الله کا دوست

آلگامیٹ حبیب اللہ بہ ہاتھ ہے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔
تو اللہ کی دوتی کومصلے سے نتھی نہ کرے کہ بس مصلے پہ بیٹنے والے اللہ کے دوست بیں نہیں! کتنے لوگ بیں ان کے اوپر گھر کے فرائفن بیں اوران کے وہ اسکی فیل بیں کام کرتے بیں ، محنت مزدوری اور زق حلال کے کمانے پراللہ تعالی ان کوعبادت کا ثواب دیتے بیں اورا سے دوستوں میں شامل فرماتے ہیں۔
تعالی ان کوعبادت کا ثواب دیتے بیں اورا سے دوستوں میں شامل فرماتے ہیں۔

اس عاجزنے اپنی زندگی میں ایک ایسے دوست کو دیکھا ، ان کاسلسلے میں تعلق تھا م پولیس میں کام کرنے والے تھے، گرسالوں ان کی تبجد قضانہیں ہوئی۔ تو ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ (ج330 ص170)

#### حفاظت دین علماء کی ذمه داری

پہلے جب کوئی بڑے ہی،ادلوالعزم نی آتے تھے تو پھران کی تعلیمات کوآ گے پہنچانے کے لئے اورانبیاء آتے تھے۔

بی صلی الله علیه وسلم پر بیسلسله کمل ہو گیا۔اب دین کا کام الله تعالیٰ نے اس امت کےعلاءا ورصلحاء پرڈال دیا چنانچے فرمایا:

وَالرَّبْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتبِ اللهِ وَكَانُواعَلَيْهِ شُهَدَآءَ .(١٠٤٥ ٢٣٠) الل الله اورعلاء كمان كوتاب الله كي تهداشت كاسم ديا اوروه اس كاقرارى موصحة

"ربانيون"ربوالے، لين الله والے -"احبار" لين علاء \_

ان کامیفرض منصی ہے کہ بید دین کے محافظ ہیں ، انہوں نے قر آن کی ایک ایک آیت کے اوپرڈیرے ڈالنے ہیں ، حجگیاں ڈالنی ہیں اوراس کی حفاظت کرنی ہے ، میا فرض منصی ہے علاء کا۔ (ن330 م 219)

# علمائے دیو بند کی قربانیاں

آپ بھی اکابرعلائے ویوبندگی تاریخ پڑھیں توضیح پتہ چلے گاکہ پھران علاء نے وین کے لئے کیا قربانیاں دیں؟ ایسا بھی ہوا کہ دبلی میں انگریزوں نے انگارے جلائے اور بڑے بڑے بردے بڑے علاء کو بلایا اورا نگاروں پہلایا کہ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو ورنہ انگاروں پہلا کیا ہمارا ساتھ دینے ایسے ایمان کا سودانہیں کیا۔ لٹا کیں گے۔ وہ انگاروں پہلائے جان دے دی مگرانہوں نے اپنے ایمان کا سودانہیں کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ سوعلاء کو بلاکر سامنے کھڑا کیا اوران کے سامنے سونو جیوں کو بندوقیں دے کہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو! تو آنہوں نے انکارکیا تو کہا کہا چھا پھر کھڑا کر دیا۔ ان کو کہا کہ ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو! تو آنہوں نے انکارکیا تو کہا کہا چھا پھر بھاگ جاؤ، جب علاء پیٹھ پھیر کر جانے لگے تو پیچیے فوجیوں نے گولیاں مارکر سب کوزمین پر محاگ جاؤ، جب علاء پٹھ پھیر کر جانے لگے تو پیچیے فوجیوں نے گولیاں مارکر سب کوزمین پر محال ہوں کی بات مانی جاتی میں ان کی فہرست بنائی، فرکٹی نے ان کو گرفتار کیا اور بھائی چڑھا دیا۔ وہلی سے لے کر شادیا۔ ایسا بھی ہوا کہ فرست بنائی، فرکٹی نے ان کو گرفتار کیا اور بھائی چڑھا دیا۔ وہلی سے لے کر شادیا۔ ایسا بھی موا کہ فرست بنائی، فرکٹی نے ان کو گرفتار کیا اور بھائی چڑھا دیا۔ وہلی سے لے کر شادیا۔ تی ٹی روڈ کی سائیڈ پر کوئی بڑا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لڑکائی گئی ہو۔ علی ہے دین کی خاطرائی تختیاں برداشت کیس۔

ہمیں ایک مرتبہ شمیر جانے کا موقع طالق ہم نے وہاں بھی ایک درخت دیکھا، بڑے درختوں کی عمریں سینکٹر ول سال ہوتی ہیں، سوسال، سواسوسال، تو وہ آخری درخت تھا، ہمیں لوگوں نے وہ جاکر دکھایا کہ اس کے اوپر فلال فلال علاء کی لاشوں کو اٹکایا گیا۔ بادشاہی مبحد لا ہور کے دروازے پر پھندہ لگایا گیا، ایک عالم کو لایا جاتا، پھائسی پر لئکایا جاتا، جب تک لا ہور کے دروازے پر پھندہ لگایا گیا، ایک عالم کو لایا جاتا، پھائسی پر لئکایا جاتا، جب تک لاش ترثر پتی رہتی عوام کا مجمع و بھتا رہتا اور جب لاش شخندی ہو جاتی تو پھر دوسرے عالم کی باری آتی، چوہیں کھنے ان کو نان شاپ پھائسی دی جاتی ۔ فرنگی یہ چاہتا تھا کہ علاء کو اتن سرائس دو کہ یا تو یہ ہماری بات مائیں اور یا عوام تو بہرے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مولوی شہیں بنانا، یہ فرنگی کا مقصد تھا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان علاء کی عظمت کو کہ انہوں نے بنیں تو دے دیں مگرائیان کا سودانہ کیا۔ وَ الَّذِیْنَ یُمَسِّمُونَ بِالْکِتَابِ.
جانیں تو دے دیں مگرائیان کا سودانہ کیا۔ وَ الَّذِیْنَ یُمَسِّمُونَ بِالْکِتَابِ.

دین کو سینے سے لگائے رکھا، ساری تکلیفیں برداشت کیں، دین کے اوپر جے رہے، بتیجہ کیا نکلا کہ سارے ظلم وستم سہنے کے باوجودوہ پہاڑی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔علاء تو ہڑے ہوتے ہیں،علاء کے شاگردوں نے بھی استقامت دکھائی۔

فرنگی نے حضرت مولا نامحمعلی جو ہر رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھجوایا کہ اگرتم ہمارے خلاف کچھ بولو گے تو ہم تہمیں مروادیں گے ،انہوں نے اس کے جواب میں پچھاشعار لکھے:

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے پرغیب میں سامانِ بقا میرے لئے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابنِ علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغامِ تضامیرے لئے ہے یوں ایر سیاہ پہ فداد ہیں سمجھ ہے کش گرآج کی گھنگور گھٹا میرے لئے ہے اللہ کی رائے کی جوموت آئے مسیحا اکسیر یہی اک دوا میرے لئے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بیاں سے فکانا یڑا۔ (330 ص 232)

حضرت مولاناالياس صاحب رحمة الله عليه كاسنهرى ملفوظ

چنانچہ الحمد للد آج بھی کہیں علاء اور مشائخ دین کا کام کررہے ہیں اور کہیں جماعت والے دین کا کام کررہے ہیں۔حضرت مولا نا الیاس رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ایک بات بڑی عجیب ہے بیان کے ملفوظات میں کھی ہے اس لئے اسے یا در کھیں۔ بیمولا نا الیاس رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ملفوظات میں تحریر شدہ بات ہے ،فرماتے ہیں:

علم وذکر! کے بغیر دین کی دعوت کا کام کریں گےتو صدیوں کے فتنے سالوں میں '' جا ئیں گے اورعلم وذکر کے ساتھ کام کریں گےتو جو ہدایت صدیوں میں آئی تھی وہ اللہ ک رحمت سے سالوں کے اندرآ جائے گی۔

اس لئے یہ جو چھ پوائنٹ (نمبر) ہیں ان میں علم و ذکر مستقل ایک پوائنٹ ہے۔ شروع شروع میں جو حضرت کے پاس سہ روزہ کے لئے آتے تھے تو حضرت ان کو غاہر رائے پور بھیج دیتے تھے کہ بھئی! وہاں جا کر سہ روزہ گزار کے آؤ، خانقا ہوں میں اللہ والہ ل کے پاس بھیج دیتے تھے۔الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ تو علم و ذکر کے ساتھ اگر دین کا کام ہو گا ہدایت بہت جلدی آگے بڑھے گی۔ (ج33 ص239)

### عالمي فتنه ....سائبر فتنه

اب جدید دور میں ایک نیا فتنہ ظاہر ہواہے، جس کو کہتے ہیں عالمی فتنہ۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ کہ گفرنے وین اسلام کوزند گیوں سے نکالنے کے لئے اس وقت ایک سائبر جنگ شروع کر دی ہے۔ میں آسان الفاظ استعال کروں گاتا کہ طلباء بھے سکیں۔ (ج330 ص241)

#### سائبر فتنے کے دوہتھیار

دوہتھیارالیےانہوں نے ایجاد کئے ہیں جوایمان کومٹا کرر کھدیتے ہیں۔ ا۔انٹرنیٹ(Internet)

۲\_ بيل فون (Cell phone) ـ (ن335 ص 241)

#### پېلاہتھيار....انٹرنيٺ

یہ 'انٹرنیٹ' بہلا ہتھیار ہے۔ Internet کوتو کہنا چاہئی بے ٹیر ہیں، اٹمد بلا،

ابھی ان کو بچھ پہتنہیں لیکن اس انٹرنیٹ سے دنیا میں گئی تاہی پھیل رہی ہے، لتی ہست ایمان سے محروم ہورہی ہے، اس کا اندازہ وہ کرسکتا ہے جس کوسٹر کرنے کا موقع ملتا ہے۔

ایمان سے محروم ہورہی ہے، اس کا اندازہ وہ کرسکتا ہے جس کوسٹر کرنے کا موقع ملتا ہے۔

ویانی فحاش اتنی عام ہوگئ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر نظے بند ہے گھر میں بیٹھے و کھرہے ہیں۔

چنانچہ سکول کالج یو نیوٹی کے طلباء کو انہوں نے امتحانوں میں اسائن مشٹس ویٹی شروئ کینے پہلے کہ کوریں کہ جاؤانٹرنیٹ سے تم فلاں انفار میشن (معلومات) کے کرآؤ۔ اب جو بندہ کہیوٹر کھول کر ہیٹھتا ہے، کام وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے، سامنے نگی تصویریں آجائی ہیں۔ اب اس کمول کر ہیٹھتا ہے، کام وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے، سامنے نگی تصویریں آجائی ہیں۔ اب اس کما لجول اور یو نیورسٹیوں کے نوجوان گھنٹوں سکرینوں پہ بیٹھ کرگندی قائمیں دیکھتے ہیں۔

گالجول اور یو نیورسٹیوں کے نوجوان گھنٹوں سکرینوں پہ بیٹھ کرگندی قائمیں دیکھتے ہیں۔

گند ہے لوگوں کود کھتے ہیں۔ اور ان سے رابطے کا طریقہ بھی بنادیا، یڈیس بک ہے، اس کے گزر سے دالیے کورا کور کھتے ہیں۔ اور ان سے رابطے کا طریقہ بھی بنادیا، یڈیس بک ہے، اس ک

## دوطرح کےلوگ

تواس امت میں دوطرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ہوں گے جن پرتبلیغ غالب ہوگی علم وذکر جڑا ہوا ہوگا اور پہلیغ جڑی ہوئی ہوگی ۔ چنانچیا مت میں جڑا ہوا ہوگا اور پہلیغ جڑی ہوئی ہوگی ۔ چنانچیا مت میں ہدایت کا نظام اس طرح چل رہا ہے، یہ دونوں شعبے اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے، دین آ گے بڑھتا رہے گا، امت دین کے اوپر لگی رہے گی۔ جماعت کے لوگ عافلوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد تک لائیں گے اور اللہ والے ان مسجد میں آنے والوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی سنوار دیں گے، تب انسان کامل بنے گا۔ دونوں مختیں ضروری ہیں بل کرکام کریں گے۔ (330 ص 240)

#### دوسرا هتھيار.....سيل فون

اور دوسرا ہتھیار جو ہےاس کا نام ہے پیل فون ،جس کو میں کہا کرتا ہوں'' ہیل فون' پیہ جہنم کا فون ہے۔قسمت والے ہوں گے جوسیل فون کے فتنے سے پچ کر جنت میں جا کمیں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں انسان قیامت کے دن اس سیل فون کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔شیطان کے ہاتھ میں انسانوں کا ایمان برباد کرنے کے لئے تاریخ میں بھی ایسامہلک ہتھیا رنہیں آیا تھا، جو بیہ مصیبت سیل فون کی آئی ہے۔ ہے بھی ضرورت اور ہے بھی مصیبت ہے بس نو جوان کو دیکھوسیل فون کے ذریعے لڑ کی سے رابطہ، کیا نمازی، کیا تہجد گزار، کیا ذاکر کیا غافل،سب پیچھے لگ گئے اس کام کے۔اور کفرنے Planing (منصوبہ بندی) کے ساتھ کمپنیوں کو ہے کہہ دیا کہتم ایمان خراب کرنے کے لئے پالیسیاں بھی جاری كرو! چنانجدانہوں نے كيا كيا؟ سيل فون والى كمپنى كے كمرشل بورڈوں پر لكھا ہوتا ہے "كرو بات ساری رات' رات کوفری بالکل فری ہمیں لوگوں نے خود بتایا کہ ہم تو جی تین تین گھنٹے جار حار گھنٹے غیرمحرم سے باتیں کرتے ہیں۔اب اگرنو جوان تین حار گھنٹے ہی غیرمحرم سے باتوں میں لگادیں گے تو وہ قوم پڑھے گی کیا؟ اور کرے گی کیا؟ چنانچہ کالجوں یو نیورسٹیوں میں ایک عام شکایت ہے، پروفیسر کہتا ہے کہ جی طلباء آتے

BestUrduBooks.wordpress.com

ہیں اور سوئے ہوتے ہیں کلاسول میں۔ راتوں کو نیندیں پوری نہیں ہوتیں صبح کوسور ہے ہوتے ہیں۔اوران کا نہ تعلیم میں دل لگتا ہے نہان کو کچھ یا در ہتا ہے۔

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ۔ ورق ورق تیرا چرہ دکھائی دیتا ہے پوری امت کواس فتنے نے اس کام کے اوپر لگا دیا۔اب بتائیے کہ روحانی حالت کتنی خراب ہوگئی؟ (ج33 ص242)

# غفلت (لاعلمی )بھی ایک صفت ہے

آپ کالجول یو نیورسٹیول کے طلباء کومت دیکھاکریں،ان کی جواندر سے ابتر حالت ہے وہ ہم سے پوچھیں۔ کیونکہ لوگ دل کی جو باتیں بتاتے ہیں، حکیم کوجسمانی علاج کے لئے بتاتے ہیں بتاتے ہیں یا پیر کوروحانی علاج کے لئے۔ یو نیورسٹیول کے نوجوانوں کی اندر سے فتوں کی وجہ سے اتنی بری حالت ہے کہ چھنہ پوچھیں۔ کمیدوٹر نے ان کے ایمانوں کو برباد کر کے رکھا ہوائے ہیں۔

اس لئے دیکھیں کے خفلت کتنی بری چیز ہے۔ فرمایا:

وَ لَا تَكُنُ مِّنَ الْعَافِلِينِ. "مت ہوجاؤعًا فلوں میں ہے"

ليكن عورت كے لئے صفت كے طور برفر مايا:

مُحْصَنَاتِ غَافِلاتِ. بإكدامنه عورتين جوعافل بوتى بين

غافلات کا کیا مطلب؟ غافلات کا مطلب ہے کہ جن کو برائی کے طریقہ کار کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جو بالکل اس نہیں ہوتا، غیرمحرم سے اپنے رشتے جوڑنے کے طریقوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جو بالکل اس سے بٹی ہوئی ہوتی ہیں۔(ج33 ص 251)

### امام گوگل کے پیروکار

اس ملک میں پھر بھی اثرات کم ہیں الحمد للد ..... ایک دفعہ سعودی عرب ائیر پورٹ پر بیاعا جزیا کتان آنے کے لئے بیٹھا تھا، تو ایک اگریزی اخبار دیکھنے لگ گیا کہ ابھی وقت ہے، دیکھوں اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ تو اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ
پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہے جس میں انٹرنیٹ کا استعال سب سے کم ہے۔ \* افیصد
ہے بھی کم لوگ انٹرنیٹ استعال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ المحمد للداتی محنت کے
باوجود اس ملک میں امام گوگل کے پیرو کار \* افیصد سے بھی کم ہیں۔ یہ گوگل انٹرنیٹ کو
استعال کرنے اور سرچ کرنے کی ایک سروس ہے۔ تو عاجز کے لئے یہ ایک خوشی کی خبر
تقی میں نے تہجد میں دعا کی الحمد للہ یا اللہ تیری رحمت ہے۔ (338 س 243)

# ا قامت دین کی کوشش منصب خلافت ہے

اب اس وفت بھی الحمد للہ علماء جودین کے نفاذ کی کوششیں کررہے ہیں وہ بردی ہمت والے ہیں، وہ بردے بلند درجے والے لوگ ہیں، ہماری دعا نمیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس لئے کہ ایک ہوتا ہے مؤس، اپنی زندگی کوشریعت اور سنت کے مطابق گزارنے والا، عبادت کرنے والا، رجوع الی اللہ رکھنے والا، تو بہ بہتائم رہنے والا، یہمون ہوتا ہے جواللہ کی زمین پر اللہ کے تھم مالا، یہمون ہوتا ہے جواللہ کی زمین پر اللہ کے تھم

## دوشم کے لشکر

#### سنت كااتباع

ہمیں چاہئے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ اپے جہم کو مزین کریں۔ اس کی مثال ہوں سمجھیں کہ شادی کے موقع پر دہن کو سجانے کے لئے زیور پہنا ہے جاتے ہیں، تو دہن سیمحق ہے کہ انگلیوں ہیں انگوشی پہنا دیں گے، انگلیاں خوبھورت ہوجا کیں گی۔ بازوک ہیں چوڑیاں پہنا دیں گے بازوخوبھورت بن جا کیں گے، کانوں ہیں بالیاں ڈال دیں گے کان خوبھورت ہوجا کیں گے۔ گئے ہیں ہارڈ الاگلاخوبھورت ۔ اس طرح دہن یہ کہمتی ہے کہ جس عضو پرسونے کا زیور آگیاوہ میرے خاوند کی نظر میں زیادہ خوبھورت ہوجا کے گئے میں ایک موسی کو جس عضو پرسونے کا زیور آگیاوہ میرے خاوند کی نظر میں زیادہ خوبھورت ہوجا کے گا، موسی کو بھی ایسا ہی جھتا جا ہے کہ میر ہے جس عضو کو سنت سے نبست ہوگئ سنت کا ممل اس پرنج گیا میر اوہ عضو اللہ کی نظر میں خوبھورت ہوجا ہے گا۔ اس لئے فر مایا کہ سنت کا ممل اس پرنج گیا میر اوہ عضو اللہ کی نظر میں خوبھورت ہوجا ہے گا۔ اس لئے فر مایا کہ فائٹ ہوئے نئی گئے ہوئے کہ اللہ کہ (آل عمران ۱۳)

## تمام نمازوں کے جامع

سابقدانبیاعلیهم السلام کوایک ایک نماز ملی: آ دم علیه السلام کوفجر کی نماز ملی ، ابرا ہیم علیہ السلام کوظهر کی نماز ملی ، عزیر علیه السلام کوعصر کی نماز ملی ، داؤد علیه السلام کومغرب کی نماز ملی ، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ نے پانچے نمازیں عطافر مادیں ۔ چارنمازیں سابقہ انبیاء والی اور عشاء ان سے زائد بھی عطافر مائی ۔ (ج340 ص81)

# الثدتعالى كاحضرت داؤ دعليهالسلام كوبيغام

الله في داؤدعليه السلام كوفر مايانيًا ذَاؤَدُ طَهِرُ فِيَابَكَ الْبَاطِنُ.

اے داؤد!اپنے باطن کی پوشاک کو پاک کر لیجئے!

وَاَمَّا الطَّاهِرَ فَلَا تَنْفَعُکَ عِنْدِی. طَاہِرے کِٹِروں کامیرے سامنے وئی اثر نہیں۔ تم بن سنور کرچہرہ سجا کے خوشبولگا کے جب لوگوں میں نکلتے ہوتو لوگ متاثر ہوتے ہیں میں تو تمہارے کملوں کودیکھا ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى آمُوَالِكُمْ.

الله تعالیٰ نبیں دیکھتے تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نبیس دیکھتے تمہارے مال کو پیسے کو۔ وَ لَکِنُ یَنْظُورُ اِلٰی فَلُو بِکُمْ وَاَعْمَالِکُمْ.

وہ دیکھتے ہیںتمہارے دلوں کواورتمہارے عملوں کو۔

اس ليتے فرمايا:

یا داؤد من غض طرفه جس نے اپنی آنکھول کوغیرمحرم سے بچالیا۔ وصان فرجه اپنے ناموس کی حفاظت کرلی و حفظ لسانه اور اپنی زبان کی حفاظت کرلی فہو عندی من المقربین وہ میرے مقربین میں سے ہوجائے گا۔

(342 ص149)

#### مصیبت میں سراسر ذلت ہے

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:ابی اللہ ان ینل الا من عصاۂ فی اللنیا والاخوۃ
اللہ رب العزت نے انکار کیا کہ جو دنیا میں میری نافر مانی کرے گا میں بھی اس کو
عزت نہیں دول گا۔اس کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا۔ آپ اگر انفرادی حالت میں دیکھیں،تو
نمرودکود کھے لیجئے کہ وقت کا بادشاہ ہے، تاک کے اندر مچھر گیااورسر کے اوپر جوتے پڑا کرتے
تھے۔ ہردور کے نمرود اور فرعونوں کے اوپر جوتے برسائے گئے۔

قارون کود کیھو! تو اس نے اللہ کے حکموں کی نا فر مانی کی اللہ نے اسے زمین کے اندر دھنسادیا۔فرعون کود کیھواللہ نے یانی میں ڈ بودیا۔ (ج340ص 161)

#### آئكه كي حفاظت كاعجيب نسخه

ایک نوجوان نے کسی اللہ والے سے سوال پوچھا: سئل السائل کیف احفظ البصر.

میں نگاہوں کی حفاظت کیے کروں؟ عریانی عام ہوگئ، جگد جگد نیلے پیلے کپڑے نظر آتے ہیں، تومیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کیے کروں؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمایا:

استعن علیه بعلمه ان رویة الله عزوجل سابقة الی نظره الی ما ینظر الیه.

ال بات سدد بکر که الله عنه که تیری نظرال کاوپر پر بگی الله کی نظر تھے پر پر رہی ہوگ۔

الله تخفے پہلے دیجے دہ او کر کیا رہا ہے؟ اگر بندہ یہ سوچے کہ میں جب نظر اٹھا کہ دیکھول گا اور اللہ مجھے دیکھ دیسے ہول گے تنی حیا آئے گی؟ اگر اسی لڑی کے ساتھا اسی کا بھائی ہو یا شوہر ہوا اور پیہ ہوکہ وہ میری طرف دیکھ دہا ہے تو اسی صورت میں کوئی اس کی طرف آئھا تھا اسی میں دیکھ دہا ہے، اگر باپ اور بھائی کے دیکھنے پر نہیں دیکھے گا کہ اس کا باپ دیکھ دہا ہے، اس کا بھائی دیکھ دہا ہے، اگر باپ اور بھائی کے دیکھنے پر ان کے دیکھ کی اس کی انتا ڈر ہے تو پر وردگار عالم بھی تو ہمیں دیکھ دہے ہیں۔ تو فر مایا کہ جب تم بیدل میں سوچو گے تو تمہارے لئے آئھول کی حفاظت آسان ہوجائے گی۔ (ج80 م 173)

## تقوى سے دل كوشفا

يجىٰ بن معاذر حمة الله عليه ايك بردى خوبصورت بات فرماتے ہيں:

الا قدر الخروج من الذنوب تكون الافاقة للقلوب.

جتنا گناہوں سے انسان نکلے گا تنادل کے مرض کوافاقہ ہوتا جائے گا۔ (348 ص170)

# قبر کامونس انسان کے نیک اعمال

شيخ زروق رحمة الله عليه فرماتي بين:

من عرف وحشة في القبر طلب ما يونسه فيه وليس الا صالح عمله.

جوقبر کی وحشت جانتاہے، وہ قبر میں کوئی نہ کوئی اپنے لئے مونس جاہے گا (مدد گارول

لگانے والا چاہے گا) اور نیک عملوں کے سواقبر میں دل لگانے والا کوئی نہیں ہوسکتا۔

ومن عرف وقوفه بين يدى الله استحى منه ان يراه حيث نهاه.

اور جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کو جا نتا ہے تو وہ حیا کر رگا کی الٹیائی کون الکام کہ تامیار کی جس سام سی سائٹ نامیس منعی سی

كرے گاكماللداس كواليها كام كرتا ہواد كيھے جس كام سے اللہ نے اس كوننع كرديا ہو۔

تو ہم گناہوں سے بچیں تا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، نیک اعمال کریں تا کہ قبر میں ہمیں تسلی دینے والے ساتھی ال جا کیں۔ (ج340 ص176)

ترك دنيا كالصل مفهوم

ترک دنیا کالفظ جو کتابول میں مشاکنے نے لکھا ہے اس کا مطلب بنہیں ہے کہ دنیا سے چل
کرغار میں چلے جاؤاور وہاں بیٹھ کرالٹد کی عبادت کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی
طرف راستہ جنگلول اور غاروں سے ہو کرنہیں جاتا ان گلی کو چوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ ہم
نے اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا کی ذمہ واریوں کو پورا کرنا ہے گرغافل نہیں ہونا، جو چیز اللہ سے
عافل کرے وہ ہماری دشمن ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک دنیا۔ ترک دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ترک
زینت دنیا ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ وینا، انسان جو کرے اللہ کے لئے کرے۔

سفیان ڈوری رحمۃ اللہ علیہ ہردن نیا قیص پہنا کرتے تھے لیکن وہ زاہد تھے،اس لئے کہ وہ اپنے لئے کہ وہ اپنے کے اس کے کہ وہ اپنے کے اس کے کہ وہ اپنے کے اس کے کہ ایک امیر آ دمی نے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو تھے دیا کروں تو آپ انکار نہیں کریں گے، چنا نچہ وہ روزانہ نیالباس سلوا کے تھنہ دیتا تھا، آپ پہن لیتے تھے۔ جب الگلے دن نیالباس ملتا تھا تو پرانا لباس اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیتے تھے تمین سو پینیٹے کی سے تھے۔ (346 م 196) کیڑے ایک سال میں بدلتے تھے اور وہ زاہدین میں سے تھے۔ (346 م 196)

#### دنيا كالمنتر

کچھانوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سانپ کا منترسکھا ہوتا ہے، وہ واقعی سانپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک آ دمی کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا۔ وہ اللّٰد کا بندہ سانپ کو جہاں دیھتا تھا، ایسے اٹھا تا تھا جیسے ری اٹھا تے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ ایک لمباساسانپ سویا پڑا تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ دیکھو کہ وہ سانپ کو جگایا۔ کہتا ہے، اسے کہا کہ دیکھو کہ وہ سانپ کو جگایا۔ کہتا ہے، سوئے ہوئے کو کیا پکڑ نا؟ جب وہ بھا گئے لگا تو اس کو پکڑلیا۔ وہ اس کا گولا بنا دیتا تھا، ری کی طرح جیب میں ڈال لیتا تھا، ہم جیران ہوتے تھے کہ نہ اس نے دانت تو ڑے نہ بچھا ور کیا عجیب اس کا معاملہ تھا۔ تو علاء نے لکھا کہ جس طرح لوگوں نے سانپ کا منترسکھا ہوتا ہو اور سانپ انہیں نقصان نہیں دیتا، صحابہ رضی اللّٰہ عنہ میے دنیا کا منترسکھ ایک منترسکھ ایک ہیں۔ منترسکھ لیا تھا، دنیا ان کونقصان نہیں دیتا، صحابہ رضی اللّہ عنہ میے دنیا کا منترسکھ لیا تھا، دنیا ان کونقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔

عوام الناس تو سیحتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ دریائے دجلہ سے پار ہوگئے، یہ عوام الناس کے نزدیک ہے۔ محققین کے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی کرامت ہے ہے کہ جب فتوحات دنیا شروع ہوئیں تو ان کے سامنے دنیا کا دریا بہہ گیا، اس دریا میں سے وہ اپنے ایمان کو حفاظت سے لے کرگز رگئے، یہ ان کی بڑی کرامت ہے۔ تو دنیا تو ہمار ہے سامنے آج کھی ہوئی ہے، جس بندے کو دیکھواللہ نے ضرورت سے زیادہ دی ہوئی ہے، پھراس کے چیھے بندہ لگ پڑے تو گویا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کرلیا۔ تو مقصود ہمارا آخرت ہے، دل میں ہوس نہ ہو، تڑپ نہ ہو، بن طلب اللہ عطا کردے تو انسان اس دنیا کودین کے لئے استعمال کرے۔ (ج80 ص199)

#### دنیا کاحق مهر

ما لك بن ديناررحمة الله عليه فرمات بين:

من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها.

جس نے دنیا کوطلب کیا تو بیا ہے حق مہر میں پورے دین کو مائکے کی۔

لا يوضيها منه الا ذلك. اسكم يريدتكان نيس كرتى \_

یعنی دنیا نکاح کرے گی تواس نکاح میں حق مہر دین کو مائے گی۔

يجيٰ بن معاذر حمة الله عليه فرماتے تھے:

من طلق الدنيا تزوجته الاخرة على الفور.

جوبنده دنیا کوطلاق دیتاہے آخرت فوران کیساتھ نکاح کر لیتی ہے۔ (ج34 م196)

#### دل سويا ہوايا مويا ہوا

ایک مخص حسن بھری رحمۃ الله علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت! پہنی ہمیں کیا ہوگیا کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھٹی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ درس قر آن دیے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، ہخت ہو گئے ہیں۔ حضرت نے بیسنا قو فر مایا کہ بھٹی! یوں نہ کہو کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں، ہخت ہو گئے ہیں۔ حضرت نے بیسنا قو فر مایا کہ بھٹی! یوں نہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے ہیں، خصرت دل مرکئے۔ بینہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے بلکہ بید کہو کہ ہمارے دل مو گئے ، مرکئے۔ وہ بڑا جران ہوا کہ حضرت! مرکئے گئے؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا، فر مایا کہ دیکھو! جوسویا ہوا ہوتا ہے اسے جنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جنجوڑ نے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں وہ مویا ہوا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کا قرآن سنا کمیں اور جنجھوڑ ہیں پھر دل نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں بیدل مویا ہوا ہے۔ اپ گئے کہ اللہ کا قرآن سنا کمیں اور جنجھوڑ ہیں پھر دل نہ جاگے تو بید دل سویا ہوا نہیں بید وق ہیں۔ ان کی لاش ایک تھر ہے، جس کے اندرم دہ پڑا ہوا ہے۔ (خ58 م 38)

## مجالس علماء کی اہمیت

ای لئے نی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بمجالسة علماء و مسماع کلام الحکماء.
تہرار لئے علاء کی عالی کو افتیار کرتا اور دانا وک (اہل اللہ) کی باتوں کو مثالا زم ہے۔
و ان اللہ تعالیٰ یحی القلب المیت کما یحی الادض المیت من ماء المطر.
بیک اللہ تعالیٰ مردہ دل کو (ان بزرگوں کی باتوں سے) اس طرح زندہ کرتے ہیں جیسے کہ بارش کے برسنے سے اللہ تعالی مردہ زین کو زندہ کرتے ہیں۔

جس طرح بنجرز مین پر بارش برسے تو کھیتی اگر آتی ہے، اس بنجر دل کے اندر جب نفیحت کی بات پڑتی ہے واس کے اندر جب نفیحت کی بات پڑتی ہے واس کے اندر سے بھی خیر کے جذبے انجر آتے ہیں۔ (350 س 38)

### دل الله کے لئے وقف ہے

الله تعالى فقرآن مجيد من ايك جكه فرمايا:

### دل کے ابر ہہ برلا الہ کی کنگریاں

جب الله کے گھر پرابر ہمہ نے ہاتھی کے کر چڑھائی شروع کی تھی تو پھراس اشکر کواللہ نے کس کے ذریعے سے مروایا تھا؟ تو مِیْهِ مِی بِحِجَارَةِ مِنْ سِیجِیْلِ. (افیل:۳)

پرندوں نے کئریاں پھینکیں اور ان کنگریوں نے اس ابر ہمہ کے اشکر کو کھائے ہوئے ہمس کی طرح بناویا ۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی شیطان کی مثال ابر ہمہ کی مانند ہے اور یہ اس بیت اللہ کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اللہ والو! ابتم اس کے اوپر لا المہ الا اللہ کی گئریوں کی ایسی بارش کردو کہ اس شیطان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کردے۔ اس لئے مشاکح کہتے ہیں: یہ لا المہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو کئریاں پڑر ہی ہوتی ہیں ۔ تو اس گھر کی مثال کے بندوں حفاظت رب کریم نے پرندوں سے کر کی تھی اور ان گھروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے فرماتے ہیں۔ ان پرندوں نے کئریاں ماری تھیں اور یہ بندے لا اللہ الا اللہ کی اللہ الا اللہ کیا۔

#### ول کے مزیے

ضربول سے اس شیطان کے اویر پھراور کنگریوں کو پھینگ رہے ہوتے ہیں۔ (ج35 ص53)

ایک بات سیحفے کی گوشش فرمائیں! انسان کے مختلف اعضاء ہیں، ہرایک کے ساتھ کچھ لذتیں وابستہ ہیں۔ کچھلذتیں ویکھنے سے ملتی ہیں، انسان خوبصورت شخصیت کو دیکھے، لہاس کو دیکھے، مکان کو دیکھے، سینزی کو دیکھے، کچھول کو دیکھے، دل خوش ہوجا تا ہے۔ ویکھنے سے لذت ملتی ہے۔

کچھلذتیں انسان کو کان کے ذریعے سے ملتی ہیں، جیسے کوئی اچھا قرآن پڑھے تو کانوں میں رس گھل جا تا ہے، دل میں سرور آ جا تا ہے، تو کانوں کے ذریعے بھی لذت ملتی ہے۔
میں رس گھل جا تا ہے، دل میں سرور آ جا تا ہے، تو کانوں کے ذریعے بھی لذت ملتی ہے۔

ناک کے ذریعے سے بھی لذت ملتی ہے، مشک کی خوشبو کوئی بندہ سو تکھے، کستوری کی خوشبو کوئی بندہ سو تکھے، کستوری کی خوشبو کوئی بندہ سو تکھے، کستوری کی خوشبو کوئی سو تکھے تو دل خوش ہوجا تا ہے۔

زبان سے بھی مزے ملتے ہیں، مثلاً یہاں جب تراوت کی بڑھنے کے بعد کو آئس کریم ملتی ہے، تو نئی نئی فلیورد کیھ کرمزہ ہی آجا تا ہے۔کل آئس کریم دیکھ کرایک صاحب کہدرہے تھے کہ ول

چاہتا ہے کہ پوراسال ہی اعتکاف میں ہیٹھے ہیں۔ تو کچھیزےانسان کوزبان سے ملتے ہیں۔ اس طرح کچھیزےانسان کی نثرم گاہ سے وابستہ ہیں اورسب بالغ مر دلطف جانتے ہیں کہ وہ ایسے مزے ہیں کہ بسااوقات وہ انسان کو بے بس کردیتے ہیں۔

یں حربہ ہیں جب ماتحت اعضاء کے مزے ہیں جودل کے ماتحت ہیں۔ جب ماتحت اعضاء سے ایسے مزے ملتے ہیں تو جوان سب اعضاء کا حاکم اور سردارانسان کا دل ہے، اس سے جو مزے ملیں سے وہ کتے عظیم ہول گے۔ اس لئے جس کودل کے مزے ملئے شروع ہوجاتے ہیں، اس کے لئے دنیا کے مزے بے رونق ہوجاتے ہیں۔ بیزلف فتنہ گر پھر اللہ والوں کی نظر میں دم خرین جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں وہ مزے ملئے ہیں شروع ہوئے۔ نظر میں دم خرین جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں وہ مزے ملئے ہیں شروع ہوئے۔ دوعالم سے کرتی ہے بیگاندل کو جب چیز ہے لذت آشنائی دوعالم کے مزیم ہوجائیں، ذرائیک مزتبدل کے مزیم ہوجائیں، ذرائیک کے مزیم شروع ہوجائیں، ذرائیک مزتبدل کے مزیم ہوجائیں، ذرائیک کے مزیم شروع ہوجائیں پھرانسان دنیا کی لذتوں کی طرف تکھا تھا کر بھی نہیں یہ کھیا۔ (350 م 560)

## قيامت مين الله تعالى دل ولي يكهي كا

قیامت کون الله آلی صُورِ تُحمُ وَلَا الله اَمُوالِحُمْ.
اِنَّ الله لَا يَنْظُرُ اِللَّى صُورِ تُحمُ وَلَا اِللَّى اَمُوالِحُمْ.
الله تعالیٰ بین و یکماتمهاری شکلوں کواور تمهارے اموال کو۔
وہ تمہاری ظاہری خوبصورتی اور مال پیسے کوئیں و یکما۔
وہ تمہاری ظاہری خوبصورتی وار مال پیسے کوئیں و یکما۔
وہ دیکما ہے تمہارے دلوں کواور تمہارے اعمال کو۔

توجیسے دفتر وں میں باس یا افسر نے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو ذراسجا کر پیش کرتے ہیں۔کوئی فائل دیکھنی ہوتو تو فائل کو بھی ذراٹھیک ٹھاک کرکے پیش کرتے ہیں۔تو جب قیامت کے دن اللہ نے ہے ہی ہمارے دل کو دیکھنا تو آج ہمیں چاہئے کہ آج ہم اس چیز کوصاف کرنے کی محنت کرلیں تا کہ قیامت کے دن ہماری نجات ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قبولیت ہوجائے۔وعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطافر مائے۔ (ج35 م 58)

### رزق حرام کی نحوست

پہلی کوشن قرسالک کو یہ کرنی چاہئے کہ چاہتے ہوڑائی ہولیکن دفق حلال ہو۔ اس کئے کہ جس نے حلال حرام کا خیال جھوڑ کرفقظ چیے ہمیٹنے کی کوشش کی وہ اپنے گھر جس چیکا انبار تولگا لے گائیکن اپنی یوی اپنی اولاد کو تا فر مان بنا لے گا۔ اکثر اوقات اولادوں کے نافر مان ہونے کی وجہ رزق حرام ہوتا ہے۔ ہمارے مشاکئے نے پیکھا کہ جو بچر حرام مال سے پلٹا ہے اس کا جو ٹشوحرام مال سے پیدا ہوا اس ٹشو جس کد گدی ہوتی رہتی ہے، جب تک کہ وہ حرام کا مرتکب نہ ہوجائے۔ خواہ مخواہ پھر اپنی ہویوں کو ڈائٹے ہیں، بیٹیوں کو ڈائٹے ہیں، بیٹیوں کو ڈائٹے ہیں، بیٹیوں کو ڈائٹے ہیں، بیٹی کو ڈائٹے ہیں، جب تم نے ان کو حرام کھلایا تو ان کو گزاری کے بغیر چین بی نہیں آتا۔ اب وہ کسے تمہاری عزت کا خیال رکھیں؟ بیٹا ہے تو را تمی باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو وہ چھپ چھپ کر ایسی حرکتیں کرے گی جو خاندان کی ناک کو رائے کا باعث بنیں گی۔ انسان جھتا ہے کہ اولا دنے جھے برباد کر دیا حالانکہ اس نے اپنے آپ کو بھی اورا پی اولاد کو خود برباد کر دیا۔ یسبب بنا جواہے گھر شرح رام کو لے کر آیا۔

حرام اور حلال کے بارے میں بندے کی طبیعت بالک صاف ہونی جاہئے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھلوگوں کے پیچ بڑے ادب والے اصل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ رزق حلال کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالی ان بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت، محبت، ادب ڈال دیتے ہیں۔ (ج35 م 95)

### اولا دکی نافر مانی کی وجہ،مشتبہ مال

مشتبہ مال ہے ایک تو بے برکتی ہوجاتی ہے اور دوسری صورت بیر کہ انسان کی اولا داس کا کھانا کھاتی ہے تو وہ اولا د نافر مان ہوجاتی ہے۔ وہ رب کی بھی نافر مان ماں باپ کی بھی نافر مان بنتی ہے۔ منتیں کروکہ تم نماز پڑھو! نماز میں ان کا دل نہیں گےگا اور انٹرنیٹ پر پانچ گھنٹے بٹھا دو بیٹھے رہیں گے ، انٹرنیٹ پر ان کا بڑا دل گے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرادل زندہ رہے اس کوچاہئے کہ لقمہ حلال کا کھائے۔ (350 ص 97)

## جسم کی موت اور دل کی موت

جسمانی موت انسان کودنیا سے جدا کردیتی ہے، ول کی موت یاروحانی موت انسان کوا ہے۔ کو کی موت بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کو ایک بردرگ فرماتے تھے: یا عجبا الناس یبکون علی من مات جسدہ.

لوگ روتے ہیں اس پرجس کاجسم مرجائے۔

ولا يبكون على من مات قلبه وهو اشد.

اورنبیں روتے اس پرجس کا دل مرجائے حالانکدول کی موت زیادہ بری موت ہوتی ہے۔ تو کسی کاجسم مرجائے تو انتارہ تے ہیں اور کسی کا ول مرجائے تو پچھافسوں نبیس ہوتا۔ (ج35 ص127)

# فکری گندگی ذکر ہے دور ہوتی ہے

اس لئے ہمیں کڑت کے ساتھ ذکر کرنا چاہئے اس کی اپنی برکتیں ہیں۔اس سے
انسان کی کونشن پاور بردھتی ہے،انسان کوادھرادھر کے خیالات سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ
جوادث پٹا تک خیالات آتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فکر کی گندگی ہے۔'' فکر
کی گندگی'' یہ اصطلاح ہے نفنول اورا لئے سیدھے خیالات کے لئے۔ایک اصول یا در کھیں
کے فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔

ذکر کے بغیر کوئی آ دمی اپنی سوچ کو پاک بنائی نہیں سکتا۔ اتنی گندی سوچ ہو جاتی ہے کہ کئی مرتبہانسان دوسر سے کو بتانے کے قاتل ہی نہیں ہوتا۔

چنانچ ایک ملک میں ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا کہ حضرت میں کیا کروں اپنی حالت پر ، فرض نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کبیرہ گناہ کرنے کی بلانگ بھی کررہا تھا۔ نماز کی عالت میں بلانگ کررہا تھا کہ میں کبیرہ گناہ کا مرتکب کیے ہوجاؤں ، خفلت کی بیحالت ہو گئے ہے۔ نو فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے ، ذکر کٹر ت سے کریں سوچ پاک ہوتی ہی جان جاتی ہوتا ہے ۔ اوٹ بٹا تک خیالات ہی نہیں آئیں گے۔ (ج55 م 136)

BestUrduBooks.wordpress.com

## سب ہے برواعمل

قال رجل لسلمان اي الاعمال افضل.

سلىمان رضى الله عندساكية وى في بي حيها كهاعمال مين سيكون ساعمل زياده أفعن مير فقال الما تقوء القرآن (وَلَذِكُو اللهِ أَكْبَوُ). (التكبوت: ٣٥)

فرمایا کیا تونے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا ذکرسب سے زیادہ بڑاعمل ہے۔

یے قرآن پاک کی گواہی ہے۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمادیا: وَلَاِ کُو ُ اللهِ اَکْبَوُ. اللہ کاذکرسب سے بڑا مل ہے اس مل سے باقی اعمال میں جان آجاتی ہے۔ (350م140)

تقرب كابهترين نسخه

چنانچە مدىث پاك مىل آتا ہے:

من سره ان يحب الله ورسوله فليقرء في المصحف.

کہ جوانسان جا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کوخوش کروں اس کو جا ہے کہ قربا اللہ عند فرمایا کرتے تھے: مجید کی تلاوت کرے۔ چنانچہ ایک صحافی رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے:

تقرب الى الله ما استطعت و اعلم انك لن تنقرب اليه بشيء احب اليه من كالم

جتنی تیرے اندراستطاعت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجا، مگر جان لے کہ تو اللہ

قریب نہیں ہوسکتا مگراس کی پیندیدہ چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد۔

تو جوانسان چاہے کہ مجھےاللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتو اس کو چاہئے کہ قرافیا سرور

مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ من احب القرآن احب اللہ ورسوله.

کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کومجبوب رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس

محبوب رکھتے ہیں۔(ج35 ص147)

## قرآن پاک سےمناسبت نہ ہونے کی وجہ

آخروجہ کیا ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں وہ مناسبت نہیں جو ہونی جاہئے۔ ابھی یہاں نعت پڑھوادیں تو مجمع میں سے ہیں بندے ایسے ہوں گے جورو نے لگ جائیں گے، کیا زاوج میں بھی کسی کورو تے دیکھا؟ ایک اہم نکتہ کہ آخر قرآن مجید سن کر ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ قرآن مجید سے ہماری مناسبت کیول نہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے آخر اتنا ہمیں شرف اور وغبت کیول نہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے آخر اتنا ہمیں شرف اور وغبت کیول نہیں؟ فرق کہاں پر ہے؟ ہمارے مشائخ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کے ول میں مخلوق بحری ہوتی ہے تو مخلوق کے کلام کی تا ثیر اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن سی کر روتا ہے۔ اس لئے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

لو طهرت قلوبكم من شبعت من كلام ربكم.

اگرتمہارے دل صاف ہوجاتے توائلہ کا قرآن پڑھنے سے تمہارے دل بھی نہرتے۔ دل چاہتا کہ بس میں پڑھتا ہی رہوں ، تو معلوم ہوا کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پھرقرآن پاک کے ساتھ مناسبت نہیں۔ (ج35 ص151)

## درودشریف کی برکت

درود شریف پڑھنے کے ہم نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے فائدے دیکھے ہیں، یقین ہونا چاہئے۔ آپ بھی کسی کام کے لئے جائیں، کام اٹک جائے ،مشکل پیش آگئی حل نہیں ہوتی، ہرمشکل کے وقت آپ آگراللہ کی طرف رجوع کر کے کھڑے ہوں اور نبی علیہ السلام پر دروشریف پڑھنا شروع کر دیں چند کھوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسمانی میں بدل دیں گے۔ بیالیا ایک ٹول ہے جہاں جا ہوا سے استعال کرلو۔ ہم نے اپنی زندگی میں بمراروں مرتبہ اس کو استعال کر کے دیکھا۔ تھک جاتے ہیں، بھی یہ کام اٹک گیا، بھی اور اس بھین کیا، اس کے دیتے ہیں۔ (خ55 م 156 م

# شرح صدر کی نعمت

قرآن مجيد کي آيت ہے:

اَفَمَنُ شَوَحَ اللَّهُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنُ رَّبِّهِ. (الزمر:٢٢) جس کامفہوم ہے کہ وہ جس کے سینے کوہم نے اسلام کے لئے کھول دیا وہ اسپے رہے کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ یعنی اس کے سینے میں ایک نور آجا تا ہے۔ اس کوہدا یہ

کی ایک روشن مل جاتی ہے، ایک نورایمان نصیب ہوجا تا ہے، اس کا دل اسلام کے لئے کھل ا جاتا ہے، اس کاسینہ کھل جاتا ہے۔اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب ہونا۔

شرح صدرنصیب ہونے کا کیا مطلب؟ کہ انسان دین پڑمل کرے گر طمانیت قلب کے ساتھ ، دل کی جا ہت کے ساتھ ، محبت کے ساتھ ، محبت کے ساتھ ، محبت کے ساتھ ۔ بوجھ ہجھ کڑھ کی فلٹ نہ کرے ، شریعت کے احکام اس کو مصیبت نہ نظر آئیں بلکہ اس کے اندر محبت الی ہواللہ تعالیٰ کے اندر محبت الی ہواللہ تعالیٰ کی اس پر شوق و ذوق کے ساتھ ممل کرے ۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق نہ رہے ، جنونی تعلق بن جائے ۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب ہوجانا ۔ (ج350 م 165)

# علم حاصل ہونے کی علامت

چنانچدا کمال اشیم میں کھھاہے کہ علم نافع وہی ہے جس کی شعا ئیں سینہ وول میں تھیا جا ئیں اور شکوک وشبہات کے پردوں کو بھاڑ دیں۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جتناع بڑھے،ا تناخوف خدابھی بڑھنا جاہئے۔

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْؤُا. (فَالْمِ:٢٨)

بیشک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ جوعلم والے ہیں۔

توعلم جتنا بڑھے اتنا ہی خوف خدا بھی دل میں بڑھتا چلا جائے۔حدیم پاک میں آتا ہے کہ بیٹک علم کے ساتھ سو جانا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ (ج35 ص183)

#### بتوں کوتو ڑ .....

اس کئے اللہ رب العزت کی ہی محبت بندے کے دل میں ہو باتی جتنے تخیلات کے بت بندے کے اندر ہیں ،انسان ان کے دل سے نکال دے۔

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا بقر کے

یہ بت تو ڑنے ہی پڑتے ہیں، پھر کے بنے ہوں جو ظاہر میں نظرآتے ہیں یاا ندر تخیل کے بت ہوں۔ہوسکتا ہے کسی کے دل میں زن کابت پڑا ہو، کسی کے دل میں کسی کلاس فیلو کا بت پڑا ہو، کسی کے دل میں کسی اور کا پیچھی بت ہوتے ہیں۔

مَاهَادِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِيُ اَنْتُمُ لَهَا عَكِفُونَ. (الانبياء:۵۲)

بیکسی مورتیں ہیں جن رہم مجاور بے بیٹھے ہو۔

ای گئے بیدل بھی بھی انسان بت خانہ بنالیتا ہے، یا گندخانہ بنالیتا ہے، تو دل سےان تمام محبتوں کو ختم کرکے ایک اللہ رب العزت کی محبت کودل میں رکھا جائے۔

صاحب ا کمال الشیم فرماتے ہیں کہ جب تک دل نازیبا حرکتوں سے بازنہ آئے اس میں دقائق واسرار بیجھنے کی اہلیت پیدائییں ہوتی۔ (ج35 ص187)

# اللّٰد کی ناخوشی اور ناراضگی کی بیجان

ہمارے مشائے نے ایک عجیب بات کھی ہوہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی کیفیت کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے خوش ہیں یا اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہیں۔اس کی انہوں نے بوی سادہ سی پہچان بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اس کی پہچان ہے کہ وہ گناہوں سے پچتا ہے اور ذکر کی کثرت کرتا ہے،اللہ تعالی اس کوذکر کی تو فیق عطا فرما دیتے ہیں اور جس بندے سے اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں اور جس بندے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں،فرمایا کہ ذکر سے اس کو عافل کر دیتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوجاتا ناراض ہوتے ہیں،فرمایا کہ ذکر سے اس کو عافل کر دیتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوجاتا ہے۔ جب بندہ عافل بھی ہواور گناہوں میں بھی ملوث ہو بھی ہے۔ جب بندہ عافل بھی ہواور گناہوں میں بھی ملوث ہو بھی ہے۔ جب بندہ عافل بھی ہواور گناہوں میں بھی ملوث ہو بھی ہے۔ جب بندہ عافل بھی ہواور گناہوں میں بھی ملوث ہو بھی ہے۔ جب بندہ عافل کرتا ہے ہوا ہے ،اپنے رب کومنانا جا ہے۔ (350 می 192)

# جواہر یارے انبیاءکرام کی سنتیں <sup>·</sup>

ترندى شريف كى روايت ہے كہ جار چيزيں سنن المرسلين يعنى انبياء كى سنتى تا الحياء ٢٠ فرشبو ٣٠ مسواك ٢٠ - نكاح - (خطبات نقيرة ٢ س 18)

# حق مهر کی ادا ئیگی

خاوند کوزیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لئے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں اگر کوئی بیوی حق مہر کی رقم واپس لوٹا دیے تو قرآن کی روسے اس رقم میں برکت ہوگی۔ فَانُ طِبْنَ لَکُمْ عَنُ شَیءِ مِنْهُ نَفُسًا فَکُلُوهُ هَنِیْنًا مَوِیُنًا۔ حضرت علی رضی الله عنه ایسی رقم سے شہدخریدتے اور یانی میں ملاکر مریضوں کو پلاتے تھے۔ (ن1ص 23)

## سلف صالحين كامعمول

سلف صالحین کا بیمعمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النساء اور سورۃ النور ترجمہ کے ہاں بیٹی ہواور وہ اس کواگر النور ترجمہ کے ہاں بیٹی ہواور وہ اس کواگر پورا قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورۃ النساء اور سورۃ النور کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کہ لڑکی اچھی از دواجی زندگی گڑ ارسکے۔ (ج1 ص34)

#### فردوا حدجماعت کے برابر

کئی بندے اسکیے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات میں ادارہ ہوتے ہیں۔لیکن جماعت سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں دلیل قرآن سے پیش کر تا ہوں۔ إِنَّ اِبْواهِیْمَ کَانَ اُمَّةُ (بِ شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے) دیکھا! جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ (ج1 ص86)

#### دل اور گندخانه

آئ ہم نے دل کوشم خانہ بنالیا۔ بت خانہ بنالیا۔ بلکہ بچ کہوں کہ دل کو گندخانہ بنالیا ہے۔ ماھلیہ النہ ماؤیل النہ کی ہوئی ہیں۔ کبی ہے۔ ماھلیہ النہ ماؤیل النہ کی ہوئی ہیں۔ کبی نے دل میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے دل میں لڑکی کی مورتی رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے دل میں لڑکی کی مورتی رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے دل میں لڑکی کی رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے عہدے کی رکھی ۔ جس گھر میں تصویر ہواس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو جس دل میں غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی تجلیات کیسے آسکتی ہیں۔ (ج1م 89)

#### تقویٰ کیاہے

ہمارے حضرت غلام حبیب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کوچھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔(ج1م 91)

## اعمال کی اللہ کے ہاں پیشی

ایک نوجوان اپنی زبان سے اول فول بک رہاتھا کسی اللہ والے نے سنا فر مانے گھ بیٹے ذراسوچ سمجھ کربات کراور دیکھ کہ تو اللہ کا نام کیسا مکتوب بھیج رہا ہے۔ ہماری زبان سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ اعمال نامہ روزانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ (ج1ص97)

#### اللدكي محبت كارتك

پچھلوگ رنگ فروش ہوتے ہیں پچھلوگ رنگ ساز ہوتے ہیں۔ پچھلوگ رنگ ریز ہوتے ہیں۔ایک رنگ کا پیچنے والا اور ایک اس رنگ کو کپڑے کے اوپر چڑھانے والا، جو پیچن والا ہواس کورنگ فروش کہتے ہیں جورنگ اوپر چڑھانے والا ہواس کورنگ ریز کہتے ہیں۔ کتاب وسنت ایک رنگ ہے۔علاء کرام رنگ فروش ہیں اور مشاکخ وصوفیاء رنگ ریز ہیں۔ جوان کے یاس جاتا ہے اس کے دل پر کتاب اللہ کارنگ چڑھادیتے ہیں۔اللہ اکبر۔ (ج1ص 119)

### الله کہاں ملتاہے

میرے پیرومرشد فرمایا کرتے تھے''سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، کپڑ املتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لو ہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس ، اسی طرح الله ملتا ہے الله والوں کے باس۔(ج1م 134)

### الثدكي رحمت كاواقعه

مقربین کے ساتھ اللہ کا فاص معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شیلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے البہام فرمایا۔ شیلی! کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کردوں تو دنیا میں تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ ہے۔ انہوں نے جب بدالہام سنا تو جواب میں کہا کہ یا اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کردوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ چرالہام ہوا کہ اے شیلی نہ قومیری بات کہنا نہ میں تیری بات کہوں گا۔ (31م 146) .

### بزرگی کامعیار

سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگ کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آ دمی ہے اور دلیل بید ہے تھے کہ اس نے تو اپنی زندگی کے استے رمضان گزارے ہیں۔ان کے نزدیک بزرگ کا میر پیانہ تھا۔ بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا میں معیارتھا کہ فلاں انسان زندگی کے استے رمضان المبارک گزار چکا۔اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں بی تھے ۔اللہ اکبر۔ (ج1 م 162)

### موت كامنكر كوئى نہيں

اس دنیا بین اسلام کے منکر تو مل جائیں مے۔اللہ کے منکر تو مل جائیں سے لیکن اس دنیا بیں موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا۔موت ایک الیی اٹل حقیقت ہے جس نے بالآخرا یک دن آتا ہے۔انسان دنیا بیس جتنا بھی زندہ رہے بالآخراس نے مرنا ہے۔(ج1م 184)

## ماں کی دعا تیں

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہوگئیں۔اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو الہام فرمایا کہ میرے پیارے! اب ذراستعمل کر رہنا جس کی دعا کیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ جستی دنیا سے اٹھ گئی ہے۔اللہ اکبر۔واقعی بات الی بی ہے کہ مال باپ کی دعا کیں بچوں کے گرد پہرہ دیتی ہیں۔(ج1م 202)

#### نم<u>ن</u> دن

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تمن طرح کے دن ہوتے ہیں۔ایک وہ دن جوگز رچکا دہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ایک وہ دن جوگز رچکا مواقعوں سے نکل گیا۔ایک وہ دن جوآ گے آئے گالیٹن کل، پہنیں وہ آئے یااس سے پہلے معاملہ کچھاور بن جائے۔ایک آخ کا دن یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچ فرماتے تھے اے انبان! نہ گزشتہ کل پر بحروسہ کرنا نہ آئندہ کل کی امیدر کھنا۔ تیرے ہاتھوں میں آخ کا دن ہے تو جا ہے توای دن میں اللہ کوراضی کرلے۔(ج1م 210)

## اللدكي ناراضكى كى نشانى

اللہ تعالی جب انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے اپنے عیب اپنی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے انسان اپنے اوپرنظر ڈالے اپنی کوتا ہیاں سامنے ہوں۔ (15 ص 212)

### سفيدركيش عمرباره سال

ایک سفیدریش بزرگ ہے کی نے پوچھابابا ہی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا کوئی دس بارہ سال ہوگی۔ کہا کوئی دس بارہ سال ہوگ سال ہوگی۔ کینے لگا۔ بابا ہی! آپ کے بال سفیداور آپ کہتے ہیں کہ بارہ سال عمر ہے۔ فرمایا کہ ہاں بیٹا جب سے میں نے کہی تو ہی ہے بارہ سال گزرے ہیں۔ یہی میری زندگی ہے اس سے پہلے میری زندگی نہیں شرمندگی تھی۔ (ن1 س 219) فقیدابوالیت سرفتدی رحمۃ الله علیہ نے ایک عجیب مثال کھی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے افلاص گذریے سے سیکھا۔ کی نے کہا حضرت افلاص آپ نے گڈریے سے کیے سیکھا۔ فرمان بیٹے کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے درمیان بیٹے کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں رتی برابر بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ ہم نے اللہ اس سیکھا کہ انسان لوگوں کے درمیان بیٹے کراس طرح عبادت کرے کہ دل میں رتی برابر بھی خیال نہ ہوکہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ جس طرح گڈریا بریوں سے برگانہ ہوکر نماز پڑھتا ہے اس طرح اللہ دالے لوگوں کے درمیان بیٹے کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی لوگوں سے برگانے ہوتے ہیں بالغرت سے واصل ہوجاتے ہیں۔ (31 م 228)

# تقوى وصبر كاانعام

یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بھائیوں کا پیمال ہوگیا آج میں تخت پر بیٹے ہوں اور پہ فرش پر کھڑے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا مًا فَعَلَتُم بِیُوسُفُ (ثَمِ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا) کہنے گئے انک لانت یوسف (کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں) فر مایا آنا یُوسُفُ وَ هذَا آنِحی ہیں یوسف ہوں اور پر میرا بھائی (بنیا بین) ہے قلد مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا (تحقیق اللّٰہ نے ہم پراحیان کیا) اِنَّهُ مَنَّ اللّٰهُ کَا یُنَا اللّٰهُ کَا یُنا اللّٰهُ کَا اللّهُ تَعَالَیٰ اس کوفرش پر کھڑا کریں گے اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح میں اور کے کا اللّٰه تعالیٰ اس کوفرش پر بھا کمیں گے۔ (حاص 23) کا اللّٰه تعالیٰ اس کوفرش پر بھا کمیں گے۔ (حاص 23)

### دین میں آسانیاں تلاش کرنے کا نقصان

کتے ہیں کہ اَلَدِیْنُ یُسُوّ (دین ہل ہے) اس لئے تم چاروں ائمہ ہیں ہے کی کا بھی قول لے لوجو تہیں آسان نظر آتا ہووہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ جہاں چاروں ائمہ کے ہاں مسئلہ ذراسخت ملتا ہوتو پھرا پی طرف سے آسان بنا لیتے ہیں۔ حالا نکہ ساری دنیا کی خرابیاں ایسے بند ہے کے اندر آ جاتی ہیں جو دین میں یوں آسانیاں ڈھونڈتا پھرتا ہو۔ اس لئے علاء کرام نے کہامَنُ اَحَدَ بِنَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ حَرَجَ مِنَ الْإِسُلام ۔ جوعلاء کے نوادرات کے ادر کے میں ایسے اوال پڑمل کرے گاجو کہ نوادرات میں سے ہیں۔ پھرتواس کے اندرساری کی ساری خرابیاں آجائیں گی۔ (ج1 ص 244)

# حضرت صديق اكبرضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

جب ہجرت کا تھم ہوا تو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لیہ حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیران ہوکر پوچھا، اے ابوبکر! کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی
ہاں کچھ عرصہ سے میرا دل محسوس کر دہاتھا کہ عنقریب آپ کو ہجرت کا تھم ہوگا تو آپ ضرور مجھے
اپ ساتھ لے جانے کا شرف عطاء فرما کیں گے اس میں نے اس دن سے دات کو سونا چھوڑ دیا کہ ہیں ایسانہ ہوکہ آپ تشریف النمیں اور مجھے جاگئے میں دیر ہوجائے۔ (ج2 ص99)

### بدرونا کیساہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت میں اور جدائی میں رونا بھی عین عباوت ہے۔ یہ عاجز ایک مرتبہ مواجبہ شریف کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک صاحب میرے ساتھ ہی خاموش کھڑے رورہے تھے۔ ایک خشک بندہ اس کے قریب آکر کہنے لگامًا ہلٰدِہِ الْبُکیٰ۔ یہرونا کیساہے؟ افسوس کہ اس بیچارے کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہرونا بھی کچھ میں جی نہیں آتا تھا کہ یہرونا بھی کچھ میں جی نہیں استے؟ افسوس کہ اس بیچارے کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہرونا بھی کچھ میں جی نہیں

# بلکوں کی گواہی ۔

قیامت کے دن ایک آدمی ایٹ گناہوں پرنادم ہوگا گراس کی شفاعت کرنے والاکوئی نہیں ہوگا۔ پھراس آدمی کی پلکول کا ایک بال گوائی دےگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے فَتَشُهُ لَهُ تِلْکَ الشَّعُو پلکول کا وہ بال بندے کے لئے گوائی دےگا کہ اِنَّهُ قَدْ بُکنی فِی اللَّانُیا مِنَ خَوْفِ رَبِّهٖ ۔اےاللہ! یہ بندہ دنیا میں آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ فَیُغُفَرُ لَه وَیُنَادِی مُنَادِداس کی بخشش کردی جائے گی۔اورایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ اُنے لوگو! هَذَا عَتِیْقُ اللهِ تَعَالَی بِشَعْدِ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی پلکوں کے بال کی گوائی کو قبول کرے اللہ تعالی نے اسے جہم کی آگ سے بری فرمادیا۔ سبحان اللہ (34 میں 189)

### روزمحشراللد تعالى كااعلان

عبدالله بن انیس رحمة الله علیه فر ماتے ہیں که دوزمحشر الله تعالی پکار کر فر مائیں سے که میں منصف بادشاہ ہوں ،کوئی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق ان کونہ دلا دیئے جائیں ۔ (ج5ص 234)

ین اسرائیل میں سات سال تک قحط رہا۔ حق کہ لوگوں نے مردار اور بچے بھی کھائے۔ بہاڑوں پر جاتے اور گڑ گڑا کر التجا کرتے لیکن دعا قبول نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت موٹی علیہ السلام ومی نازل ہوئی کہ آئیں کہد دو کہا گروہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہوجا ئیں تو جمج میں ان کی دعا قبول نہ کروں گا جب تک کہ لوگوں کے حقوق واپس نہ کریں گے۔ (ج5 م 235)

#### عجيب بات

کتنی عجیب بات ہے کہ صبح بستر سے اٹھتے ہیں منہ دھوئے بغیر لوگوں کے سامنے نہیں جاتے کہ میلا منہ لے کر کیسے جائیں گے۔ارے! جس چہرے کو دنیانے دیکھااس کو دھو۔ بغیرتم سامنے نہیں جاتے۔ جس چہرے کو پروردگارنے دیکھناہے جب اس پر گناہوں کی میل لگ گئی تو پھر پروردگارکو وہ چہرہ کیسے دکھا کیں گے۔ (55 ص272)

# عقل کی ز کو ۃ

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند فرماتے تھے کہ نا دانوں کی بات پر خمل مزاجی انسان کی عقل کی زکوۃ ہوا کرتی ہے۔ لکھے پڑھے تھاندلوگوں کو چاہئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ادپر دلوں میں روگ نہ پال لیا کریں۔ دوسرے کی غلطی کو معاف کردیتا اور تکلیف برداشت کرلینا انسان کی عقل کی زکوۃ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے تو عقل کی زکوۃ ہمی دیا کرو۔ گر آج دیکھا گیا ہے کہ آجی کہ میرے بڑے بڑے تھے دوں کو معاف کر دیا جائے گردوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لئے تیاز نہیں ہوتا۔ (ج5ص 238)

#### موت کے بعدانسان کے پانچ ھے

علاء نے کھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے پانچ ھے بن جاتے ہیں۔ ایک تو روح جس کو ملک الموت لے کرچلا جاتا ہے۔ دوسراانسان کا جسم کہ اسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔
تیسر نے اس کا مال کہ یہ وارث لے جاتے ہیں۔ چوتھا اس کی ہڈیاں کہ جن کومٹی کھا جاتی ہے
اور پانچواں اس کی نیکیاں کہ جن کواس کے حق وار لے جاتے ہیں۔ لہذا حسرت ہے۔ اس
انسان پر کہ قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا گرا پنی بدا حتیا طیوں کی وجہ سے نیکیاں
دے بیٹھے گا اور گنا ہوں کے پہاڑ مر پر لینے پڑجائیں گے۔ (ن52س 246)

#### مسنون دعاؤں کے فائدے

جوآ دمی مسنون دعا و س کواپنے اپنے وقت پر پڑھنے کی عادت بنائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کے لئے وقو ف قبلی کارکھنا آسان فرمادیں گے۔ بعض حضرات کونسبت کا نوراس طرح ملا کہ وہ مسنون دعا و س کواپنے وقت پر پابندی ہے پڑھا کرتے تھے۔ان کا اور کوئی مجاہدہ نہیں تھا صرف مسنون دعا و س کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے دل میں اتنا نورعطا فرمایا کہ وہ لوگ صاحب نسبت بن گئے۔ دوسری بات کہ جوآ دمی مسنون دعا و س کو پڑھنے کی عادت بنائے گا اس آ دمی کوکسی وم ہتعویذ اوراس فتم کے ممل کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ پروردگارخوداس کا محافظ بن جائے گا اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کو حفوظ فرمائے گا۔ (50 ص 289)

# افضل ايمان

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشادفر ما ياا فُصَلُ الْإِيُمَان اَنُ تَعَلَمُ اَنَّ اللهُ مَعَكَ حِيْنَ مَا كُنْتَ الْصَل إيمان بيب کہ تواس بات کو جان لے کہ اللہ رب العزت تیرے ساتھ ہیں تو جہاں کہیں بھی ہے۔اس افضل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ما ہے۔ (ج6م 28)

#### اشاءكي حقيقت

بدوہ نمت ہے جس کے بارے میں نی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللّٰهم اَر فا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ-اسالله! بميں چيزوں کي حقيقت دکھاد يجئے جيسے که وہ ہيں۔ الله تعالیٰ ان حفزات (الل الله) کوچیزوں کی حقیقت دکھادیتے ہیں۔ (ج6م 460)

#### امت میں بلند و بالاہستی

جب سورج طلوع موتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جوسب ے بلندہ بالا ہوتی ہای طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہواتو اس کی پہلی کرنیں اس ہستی بریزیں جوامت میں سب سے بلندوبالا تھی۔وہ سیدناصدیق اکبر ضی اللہ عند کی ذات تھی۔ (ج6ص 50)

# صديق اكبررضي اللدعنها ورججلي خاص

حضرت سيدز وارحسين شاه صاحب رحمة الله عليه نے مختلف اسناد کے ساتھ بير وايت لقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا إنَّ اللهُ يَتَجَلَّى لِلْحَلْقِ عَامَةٌ وَلٰكِنُ لِلَابِي بَعْر خَاصَةً. قیامت کے دن اللہ تعالی سب او کول کے لئے عام بجی فرما کیں مے لیکن ابو بررضی الله عند کے لئے خاص جلی فرما ئیں ہے۔اس لئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے مجبوب صلی اللہ عليه وسلم كاساتهده ياله خاص بجلى كامطلب بيهب كهالله تعالى ابو بمررضي الله عنه ومسكرا كرمحبت بعرى نظرے دیمیں گے۔ سجان اللہ۔ اس کئے قیامت کے دن مجھا یسے خوش نصیب ہوں مے کہوہ

الله تعالی کود کیچر کرسکرائیں کے اور الله تعالی انہیں دیکھ کرسکرائیں گے۔ (ج6 ص70)

### حضرت ابوبكررضي اللدعنه كےايمان كاوز ن

بیمی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عند فر مایا کرتے ہے کہ اگر پوری امت کے ایمان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بڑھ جائے۔اللہ تعالی نے ان کوابیاایمان عطافر مادیا تھا۔ (ج6 ص69)

### نسبتون كااحترام

ہم تمام نبتوں کا احر ام کرتے ہیں کیونکہ جو بھی صاحب نبیت مشائخ ہوتے ہیں چاہو وہ کسی سلسلہ کے بھی ہوں ان کا کرام کرنالازی اور ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ انسلاۃ والسلام پر تو ایمان لائے مگر ہم تمام انبیاء کی بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ کسی کے بارے میں بھی کوئی گستاخی کرے گا تو اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ (ج6م 71)

#### عجيباتفاق

حضرت شاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ نے پٹاور چوک میں کھڑے ہوکر شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا۔ شراب کی بندش کا اعلان کیا۔ یہ کیم تکی اتوار کا دن تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ۱۹۷۲ء میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو انہی کے روحانی فرزند تھے جب اللہ رب العزت نے ان کووہاں کا چیف منسر بنایا توانہوں نے بھی پٹاور کی اس جگہ پرشراب کی بندش کا اعلان کیا۔ وہ بھی کیم تکی اور اتوار کا دن تھا۔ (ج6می 89)

# حضرت نانوتوى رحمة التدعليه كاعشق رسول صلى التدعليه وسلم

ایک مرتبہ آپ کو جمرہ مبارک کے اندر جانے کا موقع ملا۔ جب جمرہ مبارک کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے تو واپسی پر آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی۔ لوگوں نے ویکھا کہ بڑا پر انوار چمرہ اور عجیب کیفیت کیاتھی؟ تو حضرت نے اور عجیب کیفیت کیاتھی؟ تو حضرت نے اشعار میں جواب دے دیا۔ فرمایا

میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا ہمر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے

یہ استے کرم کا عجب سلسلہ تھا نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے

جب مدینہ طیبہ سے واپس ہونے لگے اور آخری وقت آپ نے روضہ انور پر نظر ڈالی

تواس وقت آپ نے پیشعر پڑھا۔

ہزاروں بار بچھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلنا تو مر کر بھی نہ میں تچھ سے جدا ہوتا اللّدربالعزت کے بوب سلی اللّدعلیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں سائی ہوئی تھی۔ (ج6 ص103)

# حفاظت ِنظر شِنْخ کی نظر

آنکھ کا گناہ پہلا قدم ہاس ہے آگے زنا کے رائے ہموار ہوتے ہیں۔اس کئے اس پہلے قدم کوئی روک لیجے۔حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نظر کی حفاظت کی تواللہ رب العزئت نے ان کو کامیاب فرما دیا اورز لیخا اپنی نظر کی حفاظت نہ کرسکی جس کی وجہ سے شیطان نے اس کو گناہ میں پھنسا دیا۔ یہ نظر ہی ہے جوانسان کی گراوٹ کا سبب بنتی ہواور پھر شیخ کی نظر ہی ہے جوانسان کی تراوٹ کا سبب بنتی ہے اور پھر شیخ کی نظر ہی ہے جوانسان کی ترقی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔

تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں جب ہم غیرمحرموں پرنظر ڈالنے سے بچیں گے تو پھر شخ کی نظر ہم پر اثر کرنا شروع کردے گی۔ شخ کی نظر بھی کیا اثر کرے جب اپنی ہی نظریں ہوس کے

ساتھ ادھرادھر پڑ رہی ہوں ۔ (ج6م 149)

#### ايك عجيب بات

فقیہ ابو اللیث سمر قندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جوعورت نماز پڑھے لیکن وہ نماز میں اپنے خاوند کے لئے وعانہ مائکے اس کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ ﴿ میں شرف قبولیت ہی نہیں یاتی۔ (ج6 ص152)

### سترسال کے گناہ معاف

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جومر داپنے اہل خانہ کے لئے کوئی چیزخرید تا ہے اور لا کراپنے گھر کے اندر رکھتا ہے تو اللہ تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے ستر سال کے گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔ (ج6 ص153)

# پریشانیوں کی ہارش

پریشاندل کی بارش ہورہی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی جادر نے ہمیں پریشاندل کی اس بارش سے بچایا ہوا ہے۔لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں۔تو اس جا در میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ جتنے گناہ کرتے ہیں۔اتنے سوراخ ہوتے جاتے ہیں۔اتنے سوراخوں سے پریشانیاں ہمارےاو پر ہوتی ہیں کئی لوگوں نے تو اس کوچھلنی بنایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پریشانیوں کی بارش بڑی تیز ہے۔(ہ60 م187)

### گناہوں کاار تکاب

آج کل تو گناہوں کا ارتکاب کرنا اتنامعمولی سانظر آتا ہے۔ جیسے کسی شکے کو تو ڑوینا۔ جیرت کی بات ہے کہ اگر دوچا رسال کا بچہ بھی پاس ہوتو کوئی نو جوان فخش حرکات نہیں کرے گالیکن جب محسوس کرے گا کہ تنہا ہوں تو معلوم نہیں کیا کیا حرکات کرنے لگ جائے گا۔

الله رب العزت نے اپنے ایک پیارے بندے کی طرف الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے! لوگوں سے کہد دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہوتو تم ان تمام دروازوں سے خلوق دیکھتی ہے اوراس دروازے کو دروازوں سے خلوق دیکھتی ہے اوراس دروازے کو بندنہیں کرتے جہال سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے کم درجے کاتم مجھے ہو۔ (ج6 ص 246)

#### ایک الہامی بات

ہم کھاتے بھی اللہ تعالیٰ کا بیں اور شکوے بھی اسی کے کرتے بیں اور اس کی عبادت بندگی اور شکر اداکر نے میں ستی کرجاتے ہیں۔عطابن ابی رباح رحمة اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں ایک مرتبہ الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے!جب بچھے کوئی ذراسی تکلیف پینچتی ہے۔

توتم فورالوگوں میں بیٹے کرمیرے شکوے کرنا شروع کردیتے ہوجبکہ تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے مگر میں فرشتوں میں بیٹھ کرتمہارے شکوے تونہیں کرتا۔ (ج6ص 246)

#### سب سے او نیجے در ہے کا خوف

سب سے او نچے در ہے کا خوف ہیہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی بھی گناہ نہ کرے۔ اس کے باوجود ڈرے کہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے۔ (آگے دودھ پیتے بچے کی جنازہ پڑھائی اور اس کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ ہونے کے لئے دعا فرمائی۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ الله تعالیٰ ما لک ہے خالق ہے وہ استے ہیچے کو بھی جہنم میں ڈال دے تو اس کوکوئی پوچھنے والانہیں ۔ (ج6 ص246)

# ایک تجربه شده بات

اللہ تعالیٰ کا ذکرول میں رائخ کرنے کے لئے شخ سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر بندہ با قاعدگی کے ساتھ ذکر مراقبہ کرے تو پھراگراسے پورے سال میں ایک دن شخ کی صحبت مل جائے تو اس کے دل کو زندہ کرنے کے لئے وہ ایک دن کی صحبت بھی کافی ہوتی ہے۔ (ج6م 160)

## الله الله كاذ كركرنے كاشرعى ثبوت

اگرہم سے کوئی ہو چھے کہ ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ تو ہم جواب دیں گے۔اللہ۔ اللہ تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَ اذْ تُحرِ السُمَ رَبِّکَ اور ذَکْر کرتواپنے رب کے نام کا۔رب کا نام چونکہ اللہ ہے۔اس کے اللہ تعالی فرمانا بیرچاہتے ہیں کہم اللہ اللہ کرو۔معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا قرآن مجیدسے ثابت ہے۔ (ج7ص 35)

#### بسري حصه

محبوب خداصلی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کی ایک سوہیں صفیں ہوں گی۔ اللہ تعلیہ کہ اسلام کی ایک سوہیں اللہ میں ہوں گی۔ اللہ تعلیہ ہوں گی۔ اللہ میں ہے کہ مفیں میری امت کی بنا کیں گے اور چالیس بہ مفیں باتی انبیا علیہ ہم السلام کی امتوں کی بنیں گی۔ سیحان اللہ دیکھیں کہ جب باپ کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو دوجھے بیٹے کواور ایک حصہ بیٹی کوماتا ہے ای طرح جب حضرت آ دم علیہ السلام کی میراث تقسیم ہوئی تو سب انبیاء کو ملنے والاحمہ دختر کی بنااور محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کو پسری حصہ ملا۔ (ح7م م70)

### ذكريسے غفلت كى سزا

جوالله رب العزت كى ياد سے اعراض كرے گااس كوچ متنا ہوا عذاب ملے گا۔ ارشاد فرمایا: وَمَنْ یُعُوضُ عَنْ ذِکْوِ رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا۔

پروردگار عالم ناراض مول کے کہ میری یادے غلت میں کیوں زندگی گزاری کے کہ میری اللہ میں کیوں زندگی گزاری کے کہ دون عافل ازاں شاہ نہ باشی شاید کہ تگاہ کند آگاہ نہ باشی (ج7م 37)

# روزمحشرامت محمدييه ملى الله عليه وسلم كوسجد ب كأحكم

نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ارشاد کا منہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کو سجدہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو سجدہ کرنے کا تھم دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کو جنت عطافر مائیں گے۔ (جمس 79)

#### ابك سنت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسنت ہے کہ اگر کوئی خوشخبری لائے تو خوشخبری لانے والے کو پچھے ہدیہ پیش کردیا جائے۔(ج7م 110)

#### اہل کاسکوت

خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش طبع تھے۔ کسی نے ایک دفعہ ان سے کہا حضرت! آپ بات کیا کریں تا کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ حضرت نے عجیب بات کہی۔ فرمایا جس نے ہماری خاموثی سے پچونبیں پایاوہ ہماری باتوں سے بھی پچونبیں پائے گا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

(31 / 131)

#### آنكھى مھنڈك

بندہ دنیا میں جب تہجد کے لئے جاگا ہے تو آتھیں نیندکورستی ہیں۔ای لئے کہتے ہیں کہ بی میری آتھیں نیندکورستی ہیں۔ای لئے کہتے ہیں کہ بی میری آتھیں نیندکورس کئیں۔لہذا جہاں پروردگارعالم نے اپ شب زندہ دارلوگوں کو اجراور بدلہ دینے کا تذکرہ فرمایا۔فرمایا قلا تعکم مَفْسَ مَّآ اُخْفِی لَهُمْ مِنْ فُورِ اَعْدَبُور کی جنہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے کیا بنا رکھا ہے۔ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے کیا بنا رکھا ہے۔ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے کیا بنا رکھا ہے۔ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے کیا بنا رکھا ہے۔ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے کیا بنا رکھا ہے۔ان کی آتھوں کی

#### د نیا کا آخری کناره

عاجز نے وہ جگہ بھی دیکھی جس کو End of the world (دنیا کا آخری کنارہ ہوہ کہ اور کا اسلام کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حکومت نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ بید دنیا کا آخری کنارہ ہوہ اس طرح کہ سال میں ایک دن ایبا آتا ہے کہ وہاں سمندر کے کنارے پر دنیا کے لاکھوں ٹورسٹ (سیاح) موجود ہوتے ہیں وہاں سورج غروب ہونے کے لئے آتا ہے تو غروب ہوتے غروب نہیں ہوتا بلکہ پھر طلوع ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ لاکھوں سیاح بینظارہ وہاں پر دیکھتے ہیں۔ اس لئے اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس عاجز کواس جگہ بر بھی چہنچنے کی سعادت عطافر مائی۔ (ج8م 73)

#### ا کابرعلمائے دیوبند

اکابرین علائے دیوبند اللہ رب العزت کے چند مخلص لوگوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ ان کے دل میں دین کا در دھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ان کا فیض اس وقت پور کی دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ عاجز جہاں بھی گیامشرق ہویا مغرب، شال ہویا جنوب پہاڑتھ یا میدان، جنگل تھے یا صحرا جہاں بھی گیا اس عاجز نے علائے دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند وہاں دین کا کام کرتے دیکھا (اس عاجز کو دین کی نسبت سے دنیا کے چالیس سے ذیا دیکھا (اس عاجز کو دین کی نسبت سے دنیا کے چالیس سے زیادہ ملکوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ (ج8م 73)

#### ادلتے بدلتے دن

اللہ تعالیٰ انسان کو بھیشہ ایک بی حال میں نہیں رکھتے بلکہ وَ بِلُک الْاَیّامُ نُدَاوِلُهَا اللہ تعالیٰ الله بی اللہ وَ بِلُک الْاَیّامُ نُدَاوِلُهَا الله بین النّاسِ. (آل عمران: ۱۲۰) اور ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج جس گھر میں خوشیاں منائی جاربی ہوتی ہیں کل ای گھر میں رونا پیٹینا ہور ہا ہوتا ہے۔ جو آج جوانی کے نشتے میں محمور ہوتا ہے کل وہی بستر علالت پرصاحب فراش ہوتا ہے۔ خوش کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوش کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں (جھاں بھی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں (جھاں 133)

### مصيبت ميں كام آنے والا

جومصیبت میں دوسرول کے کام آئے، ایسے بندے کو بھی دوسرے لوگ پیند کرتے بیں۔ارشادخداوندی ہے وَ اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُٹُ فِی الْاَرْضِ. (الرعد: ۱۷)اور جوانسانوں کونفع پہنچا تا ہے اللہ تعالی اسے زمین میں جمادیتے ہیں۔ (85 ص231)

### اخلاق كي ابميت

دنیا تلوار کا تو مقابله کرسکتی ہے مگر کردار کا مقابلہ کھی نہیں کرسکتی۔ ہمیشہ کردار کی فتح توی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر مایا کرتی تھیں فُتِ حَتِ الْمَدِیْنَهُ بِالْلا خُلاقِ کہ نبی علیہ الصلاق والسلام نے مدینہ کواخلاق مسکے ذریعے فتح فر مایا تھا۔ (ج8س 234)

# مشائخ كى نظر ميں دنيا كى حقيقت

جارے مثارِ نے دنیا کے بارے میں عجیب عارفانہ کلام فرمایا کہ حَلالُهَا حِسَابٌ وَ حَوَامُهَا وَ بَالٌ۔اس دنیا کا حلال ہوتواس کا حساب دینا ہوگا اوراگر حرام ہوتو وہ انسان کے لئے وبال ہوگا۔ (ج9ص 23)

#### تركيلذات

حفرت حسن بقری رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے اکابرے بیمعرفت والا سبق ترک دنیا کے ذریعے سیکھا۔ تسبیحات کے ذریعے نہیں۔ (ج9س 27)

## مزدلفه كي وجبتسميه

جب حضرت آدم اور حضرت حواعلیها السلام کی توبیقول ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میہ بات ڈالی کہ بیت اللہ شریف کی طرف چلیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں عرفات سے مکہ مکر مہ کی طرف چلی استان کی مرمہ کی طرف چلی تو انہیں مزدلفہ میں رات آئی۔ مزدلفہ چا در کو کہتے ہیں اس وقت ان کے پاس ایک بی چا در تھی اور وہ دونوں میاں بیوی اس ایک بی چا در کے اندر سوئے تھے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑگیا۔ (جو ص 78)

#### غصه

ایک روایت میں ہے کہ جب انسان غصہ کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے کوئی بچہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے و شیطان اس کی رگول کے اندرخون کی طرح دوڑتا ہے۔ (ج9ص94)

### اللدتعالي كابند بي سيشكوه

حدیث قدی ہے یا ابن آ دَمَ مَا انْصَفَتَنِیُ (اے ابن آ دم! تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا) وہ کیوں؟ اس لئے کہ اے ابن آ دم شیطان تمہارا دیشن تھا میں نے تمہارے دیشن کو جنت سے جو تمہارا گھر تھا دھٹکار کر باہر ذکال دیالیکن بیشیطان میرادیمن ہے آ سے میرے گھر یعنی اپنے دل سے کیوں نہیں نکالتے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم شیطان کو اللہ کے گھر سے دکال دیں۔ (95 م 50)

یہاں ایک طالب علمانہ سوال ہیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اسے نکال دیں۔علماء نے اس کا جواب لکھاہے کہ اے انسان! تیری حیثیت میز بان کی ہی ہے اور پروردگار کی حیثیت مہمان کی تی ہے اور گھرکی صفائی میز بان کے ذمہ ہوا کرتی ہے مہمان کے ذمہ نہیں۔(ج2 ص 96)

# تكبيراولى اورمسواك كى پابندى پرانعام الهي

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوانسان تکبیراولی کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے اور مسواک کی پابندی کرتا ہے اور مسواک کی پابندی کرتا ہے اس کے پاس موت کے وفت اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو ملک الموت تنین کام کرتا ہے۔ شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتا ہے۔ (۲) اس بندے کو بتا دیتا ہے۔ (۳) اسے کلمہ یا دولا دیتا ہے۔ بندے کو بتا دیتا ہے۔ (۳) اسے کلمہ یا دولا دیتا ہے۔ چنا نچہ دہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو بیش کرکے لے جاتے ہیں۔ صدیث یاک میں ہے جس کا آخری کلام کا الله اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (جوس 118)

### حضرت بلال رضى اللهءنه كي اذ ان

# امام اعظم كيلئة دعائے خير

ابن داودرحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہا کہ امت پریفرض ہے کہ وہ اپنی نماز وں میں امام عظم ابو حنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے لئے دعا کیا کرے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اصول فقہ کومتعین کر کے اور چھ لاکھ مسائل کواکٹھا کر کے امت کے لئے عمل کا راستہ آسان کر دیا۔ (ج11 ص215)

## گناہوں کو ہلکا کرکے پیش کرنا

شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے بیاس کا ہوا وار ہے وہ گناہ کے بارے میں دل میں بیر خیال ڈالٹا ہے کہ بیر گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ بیرتو ہوہی جاتا ہے ہے اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے

یہ آج کل تو بے بردگی بہت عام ہے اس لئے نگاہوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لئے فاس گناہ کو ایسے مشکل ہے۔ اس لئے فاس گناہ کو ایسے بحصتا ہے جیسے کوئی تھی بیٹھی تھی۔ اور اس کواڑا دیا جبکہ مؤمن بندہ گناہ کوا یسے سبحستا ہے۔ جیسے سرکے اوپر کوئی بہاڑر کھ دیا گیا ہو۔ اس لئے کہا گیا ہے۔ لَا تَحْقِرَنَ صَغِیرَةَ اَنْ الْحِبَالَ مِنَ الْحَصلٰی۔ تم چھوٹے گناہ کو ہرگزچھوٹا نہ جھواس لئے کہ بڑے بڑے بہاڑ چھوٹے گئاہ کو ہرگزچھوٹا نہ جھواس لئے کہ بڑے بڑے برائر جھوٹا نہ جھواس لئے کہ بڑے برائر ہاڑ

ہے تو پھروہ آ ہستہ آ ہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کے اندرا یک قول بہت مشہور تھا۔اکثر صحابہ گفتگو کے دوران وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔

لاَ صَغِيْرَةً مَعَ الْاَصُرَادِ وَ لَا تَكِيبُرَةً مَعَ الْاسْتَغْفَادِ. اصرارت كُولُ كَناه صغيرة نهيں رہتا وراست عفارت كولُ كناه كبيرة نهيں رہتا واللہ اللہ بن عباس رضى اللہ عنه فَهُو تَكِيبُوةً بروه كام جس سے شريعت نے اللہ عنه فَهُو تَكِيبُوةً بروه كام جس سے شريعت نے بيخ كا كلم ديا ہے وہ كبيره كناه ہے ۔ (ج12 س120,121)

#### خطرے کی بات

جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کردیے تو سے بردی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا جس گناہ کولوگ ہلکا سمجھیں وہ اللّد کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ابن قیم رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہا ہے دوست! بیہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا بلکہاس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا جس کی تم نافر مانی کررہے ہو۔

ایک بزرگ فرماتے سے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء فرمایا کہ میرے بندوں سے کہدو کہ میر القاء فرمایا کہ میرے بندوں سے کہدو کہ میر گاندوں سے کہدو کہ میر گاندوں سے کہا ہوں کہ میں ہے۔ درجا سے میں پروردگار دیکھ ہیں۔ جن سے میں میں میں میں میں میں ہوردگار دیکھ بھے ہیں۔ دیکھ الوں میں سے میسب سے کم درجے کا مجھے ہیں۔

ا کمال آهنیم میں ایک عجیب بات کھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے عدل وانصاف سے ٹم بھیڑ ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے ضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ لہٰذا میر ہے دوستو! اگر اللہ رب العزت فضل فرمادیں تو بھر چاہے جس گناہ کو معاف فرمادیں تو بھر چاہے جس گناہ کو معاف فرماد ہے گئا۔ (ج12 ص124) معاف فرماد ہے گئا۔ (ج12 ص124) ترک معصیت اعمال طاعات پر فضیات رکھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ذہن میں بٹھانا تھا کہ ترک معصیت پر محنت زیادہ کریں اس لئے کہ یہ اعمال طاعات پر فضیات رکھتی ہے۔ (ج13 ص131) فضیات رکھتی ہے۔ (ج13 ص131)

## ہارگاہ نبوت کے جارمؤ ذن

بارگاہ نبوت میں چار حضرات نے مؤ ذن ہونے کا رتبہ پایا۔ایک حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ، دوسرے حضرت الومحد ذرہ رضی اللّٰہ عنہ، تیسرے حضرت سعد بن قر ظ رضی اللّٰہ عنہ اور چوشخے مؤ ذن حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللّٰہ عنہ۔ (ج11 ص216۔215)

# گناه ہے بھی بری جار باتیں

محناہ بہت براہوتا ہے کین جار ہا تیں گناہ ہے بھی زیادہ بری ہیں۔ اگناہ کو ہلکا سجھنا:اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہوجائے تو اسے جاہئے کہ وہ گناہ کو گناہ تو مسمجھے۔اس گناہ کو ہلکا سجھنا گناہ ہے بھی زیادہ برا کام ہے۔

۳- گناہ پراصرار کرنا: ایک گناہ کو بار بار کرنا بھی بہت برا کام ہے۔

ا معان رفخ كرنا: كناه يراترانا اورفخ كرنا بهي كناه كرنے سے براكام ہے۔ (ج12 ص132)

### تهجر کی تو فیق

ایک محض حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا حضرت! مجھے تہجد کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ فرمایا، اے دوست! تو اپنے دن کے اعمال درست کر لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی تو فیق عطافر مادیں مے۔ (ج12 ص135)

## ول کی حیار جنگ

جو بندہ مراقبہبیں کرتااس کی مثال ایس ہے کہ وہ سیل فون پر ہاتیں تو کرے مگر اس کو چار جنگ کے ساتھ نہ لگائے تو اس کا نتیجہ یہ لکاتا ہے کہ پیڑی ایک یا دو دن چلے گی اور تیسرے دن بات ہوتے ہوتے درمیان سے کٹ جائے گی۔اگر کوئی پو چھے کہ آپ کی بات
ہور ہی تھی کٹ کیوں گئ تو کہتا ہے کہ بیٹری کام نہیں کر رہی ۔ وہ پو چھے کہ بیٹری کیوں کام نہیں
کر رہی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو چارج نہیں کیا۔ ول کے بیل فون کا بھی یہی حال ہے۔
ون کواس سے کام لواور رات کوائڈ کے ساتھ ملا کراسے چارج کر و۔ جس طرح فون کی بیڑی فل چارج ہوتو فل چارج ہوتو فل چارج ہوتو کی چڑی ہے۔ اس طرح جب دل کی بیڑی فل چارج ہوتو پھر قالم و کر کے گھنٹی بھی خوب لکا کے بجتی ہے۔ البندا ہمیں ذکر کیٹر سے بی فائدہ ہوگا۔ جن برگوں نے بچھ یا بیا انہوں نے ذکر کیٹر ہی کیا۔ (شام میں 20 میں)

#### ا كابر كاادب حديث

شخ الحديث حضرت مولا ناعبد الحق رحمة الله عليه (اكوژه خنك) دوتين تصفح بخاري شريف كادرس التيات كي شكل ميں بين كردية تصاور پهلو بھى نہيں بدلتے تصے (خ13 ص36)

### صبراور برداشت کی قوت

قوت ارادی ہی انسان کو صبر اور برداشت سکھائی ہے۔ جب قوت ارادی نہیں ہوتی تو بندے کے اندر برداشت ہی نہیں ہوتی ۔ جیسے گاڑی کی بریک نہ ہوتو وہ دوسروں سے ظراتی ہے۔ اسی طرح جس بندے کے اندر صبر نہ ہووہ دوسرے بندوں سے الجھتا ہے بھی ہوی سے الجھے گا بھی باس سے الجھے گا بھی پڑوی سے الجھے گا۔ (ن130 م50)

یہ قوت ارادی کثرت ذکر ہے ملتی ہے۔ آ دمی جتنا زیادہ ذکر کرتا ہوگا اس کے اندر ڈٹرمی نیشن پاور بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ آز ما کرد کھے لیس۔ آپ روزاند آ دھا گھنٹہ بیٹھ کر ذکر کریں ۔ تو پھر آپ کوکوئی کا م بھی کرنامشکل نظر نہیں آئے گا۔

حدیث پاک میں آیا ہے' اللہ تعالی بلند ہمتی کو پہند فرماتے ہیں'۔علامہ اقبال نے کیا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند (ج130 م

# فقه منفى كى قبوليت

اس امت میں سولہ تھہیں رائج ہوئیں۔ اور ان کی خوب تقلید ہوتی رہی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ہیروکار کم ہوتے گئے۔ بالآخر چار تھہیں رہ گئیں اور وہی مشہور ہوئیں۔ گویار حمت کی بارش ہوئی اور پانی کئی نالیوں میں بہنے لگا۔ بعد میں سفتے سفتے چار نہروں کی شکل میں بہنے لگا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر فقہ پڑ کمل کرنا ہی ہوتو پھر چار کیوں بیں اس کے جواب کے لئے ایک مثال پر خور کریں کہ ایک آ دمی کے دیں بچے ہوں کیوں بیں اس کے جواب کے لئے ایک مثال پر خور کریں کہ ایک آ دمی کے دیں بچے ہوں اور ایک ایک کر کے مرتے رہیں۔ اور باقی چار ہی جواب آئے گا کہ ''جی اللہ کی مرضی'' جائے تو جائیداد چار میں ہی تقسیم کیوں ہوگی۔ تو بھی جواب آئے گا کہ ''جی اللہ کی مرضی'' جائے تو جائیداد چار میں ہی تقسیم کیوں ہوگی۔ تو بھی جواب آئے گا کہ ''جی اللہ کی مرضی'' جائے تو جائیداد چار میں کیوں کا جواب بھی ہے کہ جی اللہ کی مرضی۔ اللہ نے ان چار تھموں میں سے نقہ خفی کوزیادہ تجو لیت عطافر مائی۔ (خ100 میں)

# دل كيلئے بيكنگ ڻائم

جولوگ اچھی مٹھائیاں اور سکٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ ہر چیز کو بیکنگ ٹائم (پکنے کاونت)
دفیتے ہیں۔ اگر کیک کواس میں اتنائی وقت رکھا جائے تو بہترین پکتا ہے۔ اس سے ینچ
پکے گاتو کچارہ جائے گا اور زیادہ پکے گاتو جل جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک بیکنگ ٹائم ہے۔ لیکن
میرے دوستو! ہم مراقبہ کر کے اپنے دل کے کیک کو بیکنگ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ہم دل کو
مراقبے کے اوون میں ڈالتے ہیں اور دومنٹ بعد نکال دیتے ہیں جبکہ اس کو گھنٹوں کے
حیاب سے بیکنگ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ (ن130 م25)

## متقى كون

فرمایا: إنَّمَا يَتَفَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ . (الهائدة: 12) الله تعالی تق (وُرنے والے) کے بی مملول کوتبول فرما تاہے۔ (110م 110)

#### مقدركارزق

# گناہوں کے باوجود چارتعتیں جاری رہنا

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی استے حلیم ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے گراس کے باوجود وہ اسے چار نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔(۱) کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود اللہ تعالی اس کا رزق بند نہیں کرتے۔(۲) کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت اس سے صحت فورا نہیں چھینے ۔ یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ ادھر بندہ چوری کرتا اور ادھر اللہ تعالی اسے فوراً رسوا تعالی اسے فوراً رسوا نہیں فرما دیتے ہیں۔

(۴) الله رب العزت اس گنهگار آ دمی کی فوری طور پر پکزنہیں فرماتے۔اس کومہلت دیتے ہیں کہ شاید میرابندہ تو بہ کر لے۔

تو گناہوں کے باوجوداللہ تعالیٰ بندے کے لئے بیرچا رہمتیں جاری رکھتے ہیں۔ بیاس کی رحمت نہیں تو اود کیا ہے۔ (ج13 م153)

### اللدكى محبت

مشکّوة شریف کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی محبت ملتی ہے موت کوکٹرت کیساتھ یا دکرنے اور تلاوت قرآن کثرت کیساتھ کرنے سے۔(ج14 ص49)

# فحاشى عريانى اورانظرنيك

برطرف عریانی اور فحاشی کا دور دوره ہے فیشن پرتی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ پہلے ٹی وی
اور وی سی آرنے تباہی مچائی ہوئی تھی پھر کیسل آگئی اور اب رہی سہی کی انٹرنیٹ نے پوری
کردی۔اب توبیہ Inrer net بھی Inrer net بن چکا ہے۔ Enter net کا مطلب
ہونا اور کا مطلب ہے جال کو یا جو انٹرنیٹ پر بیٹھے گاوہ بچھی کی طرح جال
میں پھنس جائے گا۔ اس انٹرنیٹ نے تو اتنی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ آئ نو جو ان نچے اور
بیال گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے گیس مارر ہے ہوتے ہیں جس سے ان کی دینی
زندگی تباہ ہوتی جارہی ہے۔(ج130 م 249)

# رزق کی تنجی

صلدُرُحی رزق کی کنجی ہے۔جس بندے کے اندر صلدُرُحی ہووہ رشتے نا توں کو جوڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آج ہم ان کو توڑتے چرتے ہیں۔وَ یَقُطَعُونَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنُ یُوْصَلَ۔ اور توڑتے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ (ج14 ص119)

# فلاح کی تنجی

قلاح كى كنجى تقوى باوراس تقوى كى وجه سانسان كوجنت ملى يلك الْجَنَّةُ الَّتِي نُوُ دِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا . (مريم: ١٣)

سی جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندول میں سے دارث بنایا ہے جو تقی ہیں۔ (ج14 ص118) مالٹ ہو میں ادا

#### د نیا بغیر محنت ملنا میرانی ایران

ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا دعدہ کیا ہے ہم یہاں دنیا سمیٹنے کے لئے محنت کرتے ہیں جبکہ آخرت کومحنت کے ساتھ مشروط کیا اور اس کے لئے ہم محنت ہرگزنہیں کرتے۔(ج14 ص206)

## متقى كااجر

حدیث پاک میں آتا ہے کہ تقی آ دمی کی دورکعت پراللہ تعالی اتنا اجردیتے ہیں جوغیر متقی کی ہزاررکعت پرنہیں دیتے۔(ج14 م218)

### تقویل کےانعامات

وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

اورجان لوكه الله تعالى متقى بندول كے ساتھ ہے۔ إِنَّ اللهُ يُبحِبُّ الْمُتَقِينَ \_

بے شک اللہ تعالی متقبول سے محبت فرماتے ہیں۔ (جہام ۲۵۲)

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمُ كَيْلُهُمْ شَيْئًا . (آل مران:120)

اگرتم اپنے اندرصبر وصبط پیدا کرواورتقو ٹی اختیار کرلوتو ان کے مکرتمہارا بال بھی بریکا نہیں کرسکتے ۔(ٹ14 ص255)

### گناه.....مصائب کاپیش خیمه

آج ہم اپنے وشمنوں سے ڈرتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہئے۔ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھے تو ہم کمزور ہوجا کیں گے۔ یوں بیجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چا درآپ کے اوپر تنی ہوتی ہے۔ اور ہر کبیرہ گناہ اس چا در میں سوراخ کررہاہے۔

اوراس سوراخ سے پریشانیاں اور مصبتیں از کر ہمارے ساتھ لیٹ رہی ہیں۔ہم نے تو اپنی چھتری ہیں۔ہم نے تو اپنی چھتری ہیں۔تو جولوگ متقی اور پر پہنزگار ہوتے ہیں۔تو جولوگ متقی اور پر ہیزگار ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی چاور ہوتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ ان کے حافظ بن جاتے ہیں۔اس لئے ارشا وفر مایا وَ اِنْ قَصْبِرُ وُ اَ الآیة۔ (آل عمران ۱۲۰۰)

# متقی کےاعمال کی قبولیت

الله تعالى متى بندے كا عمال قبول كرتے ہيں۔ چنانچە الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں: إِنَّمَا يَعَقِبُلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ. (الهائده: ١٤) بِهُ شِك الله تعالیٰ متى بندوں کے ملوں کوقبول فرماتے ہیں۔ (ج15 ص266)

## گناہوں سے بینے کانسخہ

زلیخانے جب سارے دروازے بند کردئے۔ پھراس نے اپنی نیت کا اظہار کیا اور کہا قالَتُ هَیْتَ لَکَ. (یوسف: ۲۳) تو انہوں نے فوراً جواب میں کیا فر مایا قالَ مَعَافِ اللهٰ بِدِقْترہ یاد کر لیجئے جب بھی بھی آپ کے سامنے گناہ کا موقع پیش ہواس وقت اگر آپ بید دوالفاظ زبان سے کہد یں۔معاذ اللہ ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچالیا تھا۔ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فر مائے گا۔ اس طرح بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جا تا ہے۔ (ج140 م 275)

#### د نیاایک دن

شیطان کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو دنیا میں الجھائے اپنے آپ کو الجھنیں نہ دیجئے گا۔اگر کوئی دنیا کی بات کرے تو بھی اسے منع فرما دیجئے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں۔ (بموقع ۵اشعبان)اَلدُّنُیا یَوُمْ وَلَنَا فِیْهَا صَوُمٌّ.

د نیا ایک دن ہےاورہم نے اس ایک دن میں روز ہ رکھا ہوا ہے۔ (ج14 ص222)

#### سوءاور فحشاء

(حضرت بوسف عليه السلام كواقع مين) الله تعالى ارشاد فرماتي بين يهال دولفظ استعال بوئ -سوء اور فحشاء -مفسرين نے لکھا ہے كہ سوء كالفظ غير، عورت كو ہاتھ لگانے ، اسے گلے لگانے اور اس كا بوسہ لينے كے لئے استعال ہوتا ہے كو ما بوس و كنار كے لئے سوء كالفظ استعال ہوتا ہے اور زتا كے لئے فحشاء كالفظ استعال ہوتا ہے -سكة ليك لِنَصْر ف عَنْهُ السَّوْءَ وَ الْفَحْشَآةَ. (يوسف ٢٢٢)

ترجمہ:اس طرح ہم نے اسے بچالیا، موء سے اور فحشاء سے۔ ( 142 ص 276)

# علم كى صفت

سیدناصدیق اکبررضی الله عنفر مایا کرتے تھے 'علم کی زینت حلم کے ساتھ ہوتی ہے' آج کل علم کی صفت تو عام ہے اکثر مل جاتی ہے گر حلم کی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے تَعَطَّقُوْ ا بِاَخُلاقِ اللهِ جمیں جاہم کے کہم اپنے آپ کو الله تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کریں علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماراحلم بھی بڑھنا جاہے۔(510 ص160)

## حضرت مرزامظهرجانال رحمة اللهعليه كامقام

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر مرزا مظہر جان جاناں جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیرتصدیق موجود ہے۔ (ج15 ص185)

حفرت کی اہلیہ جھگڑالوتھی۔حفرت کی دعا کیں رنگ لا کیں۔ انہوں نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کردیا۔ان کافیف اتنا پھیلا کہ آج جو پانی پی قرات کالہجہ معروف ہے میاں خاتون کے پڑھائے ہوئے بچوں کا ہی ہے۔آپ ذراغور کریں تو پانی پی لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے میاصل میں حضرت کی اہلیہ محترمہ کا لہجہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیجے کو ایسی قبولیت دی کہ آج بوری دنیا میں اس لہجے میں پڑھانے والے قراء دین کی خدمت کررہے ہیں اوراس کا تواب اس خاتون کو جارہا ہے۔(خ150 م186)

### برکت کیاہے

بر کت کا سیح منہوم سیحھنے کی ضرورت ہے کہ بر کت ہے کیا؟ یا در تھیں کہ جس چیز میں بر کت ہوگی، وہ ا۔انسان کی ضرور توں کے لئے کانی ہوگی۔ ۲۔ پریشانی کوختم کرےگی۔ ۳۔عز توں کا سبب بنے گی۔ ۴۔ دل کوسکون پہنچائے گی۔(155 ص204)

# امام اعظم ابوحنيفه رحمة اللدعليه كي نصبحت

امام ابوصنیفه رحمة الله علیہ نے مجھ وصنیس فرمائیس ۔ انہیں "وَصَایَا اِمَامِ اَعْظَمُ "کہاجاتا ، ہے۔ ان صحوں میں انہوں نے اپنے بیٹے حماد سے کہا، بیٹا! میں نے پانچ لا کھا حادیث میں سے مہارے لئے اور کھا میں سے تمہارے لئے پانچ حدیثوں کو منتخب کیا ہے۔ اگرتم ان پانچ حدیثوں برعمل کرلو کے تو گویا

پورے دین بڑل موجائے گا۔ یول مجھیں کرانموں نے اپنی پوری زندگی کا نچو ژبتادیا۔ فرمایا: ۱. إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَاتِ ۲. مِنْ حُسْنِ الْاِسْلامِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ.

٣. لَايُؤْمِنُ أَحُدُكُمُ حَتَّى يَجِبُ لِلَاحِيْهِ مَا يُجِبُ لِنَفْسِهِ.

٣. ٱلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ.

۵. ٱلْمُسْلِمَ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (ج15 ص243)
 پہلی حدیث تھی اعمال، دوسری تھی اوقات، تیسری حقوق العباد، چوتھی حقوق اللہ اور پانچویں حدیث مبارکہ حقوق مسلم کے بارے میں ہے۔ (ج15 ص276)

## گناموں کو ہلکانہ مجھیں

یا در تھیں کہ بھی کسی گناہ کو ہلکا نہ بھیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اے دوست! گناہ کرتے ہوئے بیہ نہ دیکھ کہ چھوٹا ہے یا بڑا بلکہ اس پرورد گار کی عظمت کودیکھ جس کی تو نا فر مانی کررہاہے۔

مجھی کسی نے چھوٹے بچھوکواس کئے ہاتھ نہیں لگایا کہ بید چھوٹا ہے۔ بہمی کسی نے چھوٹے سانپ کواس کئے ہاتھ نہیں لگایا کہ بید چھوٹا ہے۔ اور نہ ہی بہمی کسی نے چھوٹے انگارے کو ہاتھ لگایا ہے کہ چھوٹا ہے سب چھوٹے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں۔ چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دو سانپ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دو سانپ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دو ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ نقصان کھر بھی کم ہوتا ہے اور گناہ کا وہال اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ (ج100 م 193)

BestUrduBooks.wordpress.com

### گناہوں کا وبال

مجاہد بن عوض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کا تھم مانے میں کوتا ہی ہوں کوتا ہیں اور کی میں اور کی میں اور کی میں دیکھایا سواری کے جانور میں دیکھا گویا جب انہوں نے اپنے رب کے تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحتوں نے اس کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحتوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی۔ (ج100 م192)

## تكبرايك ايثمى گناه

حدیث پاک بیس ہے' وہ آدی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ مثقال ذرۃ کے الفاظ بتارہے ہیں کہ تکبر ایک ایٹی گناہ ہے۔ جیسے لوگ ایٹی اسلحہ سے بڑا ڈرتے ہیں اس طرح اس گناہ سے بھی انسان کو بہتے رہنا چاہئے کیونکہ جس طرح ایٹی اسلحہ بہت زیادہ تباہی پھیلا تا ہے اس طرح تکبر بھی انسان کو اتنا نقصان دیتا جس طرح ایٹی اسلحہ بہت زیادہ تباہی پھیلا تا ہے اس طرح تکبر بھی انسان کو اتنا نقصان دیتا ہے کہ اس کا سارا کیا کرایا تباہ کر کے دکھ دیتا ہے اس لئے مشائخ اس پر محنت کرتے ہیں تا کہ انسان کے اندر سے یہ بیاری نکل جائے۔ (ق 100 م 77)

# رساله شاطبيه كافيض

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رسالہ شاطبیہ کھاتو حرم شریف میں حاضر ہوئے اور وہاں پرانہوں نے ۱۲۰۰ مرتبہ طواف کیا اور ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھ کر دعا ما تکی کہ اے اللہ اس کتاب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت نصیب فرمائی کہ آج اس وقت تک کوئی قاری نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کتاب کو پڑھ نہ لے معلوم ہوا کہ وہ حضرات صرف نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کتاب کو پڑھ نہ لے معلوم ہوا کہ وہ حضرات صرف نکھتے ہی نہتے ہی تنے فیض کا آ کے جاری ہونا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اوراس کے چیمے انسان کا تقویل ہوتا ہے۔ (ج4 م 150)

BestUrduBooks.wordpress.com

# ایک فارغ <sup>انت</sup>صیل عالم کی زبوں حالی

فقیرنے ایک فارغ انتھیل عالم کے بارے میں ایک بات کی کہ کس نے ان سے پوچھا کہ زکوۃ کتنی دیں چاہئے۔ وہ کہنے گئے کہ بس ہر چالیس پرایک روپیے نکالتے جاؤ۔ اب بتائے کہ ایسا جواب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تہمارے پاس جو چالیس روپے فالتو ہوں تو ان میں سے ایک روپیے نکالتے جاؤ۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ کس پر تبریں ہوتا ہے؟ کس پر تبریں ہوتا۔ جب مطالعہ سے طبیعت بیزار ہوجاتی ہے تو پھرا سے جواب زبان سے نکلتے ہیں اس لئے کتا ہوں کے ساتھ اس رشتہ کا استوار رہنا بہت ضروری ہے۔ (ج5م 158)

# فعل اورثمل ميں فرق

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیَاتِ۔یہاں انھا کالفظ حصر کے لئے استعال ہوتا ہے۔اس کامعنی ہے دوسرف اور مرف ایعنی مبتدا کو خبر میں محصور کرنا۔اورآ گے فرمایا اعمال یہاں افعال نہیں کیا۔ کیونکہ فعل میں فرق ہوتا ہے۔فعل وہ کام ہوتا ہے جو بغیر نیت کے ہو۔ یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ اعمال کالفظ انسان کے لئے استعال ہوتا ہے کیونکہ وہ ذی شعور ہوتا ہے۔ (ج15 ص245)

### شركى خفيه تدابير

یا در کھنا کہ ظاہر میں بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ دین سے محروم ہو
رہا ہوتا ہے۔ چنا نچ شرکے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تد ابیر کی چند علامتیں س لیجئے۔
ا۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دین کاعلم دیتے ہیں گر عمل کی تو فیق سلب کر لیتے ہیں۔
۲۔ عمل کی تو فیق دے دیتے ہیں گرا خلاص سے محروم کر دیتے ہیں۔
سا۔ اس کو اولیاء کی صحبت تو دے دیتے ہیں گر اولیاء کا ادب اور ان کی عقیدت دل
سا۔ اس کو اولیاء کی صحبت تو دے دیتے ہیں گر اولیاء کا ادب اور ان کی عقیدت دل

یعنی ظاہراً دین کا کام کرر ہاہوگا گرحقیقت میں پچھتھی بلے ہیں ہوگا۔ (ج4 س113)

# انعام سے پہلے آ زمائش کا مرحلہ

دوائیوں کی بوتلوں پراکٹر اوقات کے بات کھی جاتی ہے (استعال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں) Shake well be fore use ہے بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا جا ہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ اسے اچھی طرح آزماتے ہیں۔ پھراس کے بعداس خاص نعمت سے نوازتے ہیں۔

اللدرب العزت في سيدنا ابراتيم عليه السلام كونعتول سينوا زا تقاتواس سي بهلان كوبحى آزمايا - وَإِذِا بُتَلَى اِبُواهِيُم وَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاتَدَّهُهُنَّ اورياد كرواس وقت كوجب آزمايا حضرت ابراتيم عليه السلام كوان كرب في بحجه باتول ميں اور وہ اس ميں (سو فيصد) كامياب ہوگئے - پھركيا فيجه لكلا؟ فرمايا: قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا . فرمايا فيصد) كامياب ہوگئے - پھركيا فيجه لكلا؟ فرمايا: قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا . فرمايا (اے ميرے بيارے ابرائيم ميں آپ كوانسانوں كا امام بناتا ہوں - تو امامت ملئے سے بہلے آزمائے گئے اور بات بھی تجی ہے - كيونكہ ہم في مثل كا يك برتن ليما ہوتا ہے تو اس كو بہلے آزمائے گئے اور بات بھی تجی ہے - كيونكہ ہم في مثل کا ايک برتن ليما ہوتا ہے تو اس كو بھی تھونگ بجاكرد كھے ہيں كہ يہ كيا ہے يا ليا - (ج16 ص18 م 18 )

# مثبت سوج پرامیدر کھنی ہے

مثبت سوج سے انسان کے اندرامید پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ پرامید ہوتا ہے کہ میں بیکام کرجاؤں گا۔ میرااللہ میری مددکر ہے گا۔ اور دنیا امید کے اوپر قائم ہے اور جن لوگوں کی منفی سوچ ہوتی ہے ان کے اندر گھبرا ہٹ اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ انہیں کچھ بھی اچھانہیں لگتا۔ شریعت نے ایسی منفی سوچ سے منع کیا ہے کیونکہ یہ منفی سوچ انسان کو مایوں کرتی ہے۔ اور شریعت نے مایوی کو کفار کا شیوہ قر اردیا ہے۔

لَا يَائِنَسُ مِنُ رُّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلْفِرُوُنَ. چِنانِچِموْمِن كوجميشه پراميدر مِنا چاہئے جب ہم پراميد ہوكرزندگى گزاريں كے تو پھراللہ تعالى كاميابى كے لئے راستہ بھى كھول ديں كے آنا عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي. (ج16م 78)

### تقوی کیاہے

اَلتَّقُویٰ فِیُمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهِ تقویٰ وہ ہے جس کاتعلق بندے اور الله کے درمیان ہے تقویٰ کچھکام نہ کرنے کانام تقویٰ ہے تقویٰ کی آسان تعریف بیہ کے کانام تقویٰ بھی کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آجائے۔ (164 ص144)

#### احتیاط ہی تقویٰ ہے

آ دمی کو ہر کام میں احتیاط کرنی چاہئے۔مثلاً غیرمحرم کے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔اورا گر برقعہ میں ہواوراس پرنظر پڑجائے تو فتو کی ہے کہاس کی اجازت ہے۔کین اس کے کپڑوں کو بھی نددیکھنااس کا نام تقو کی ہے۔

إِنْ اَوۡلِيٓآ وَٰهُ اِلَّا الۡمُتَّقُوٰنَ . قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الۡمُتَّقِيْنَ. (جَ16م148)

## ورع كى لغوى تحقيق

ورع باب ضَوَبَ سے ہے۔ اس کے معنی ہیں کیرہ کے ڈر سے صغیرہ کوچھوڑ دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس منزل پر نہ جانا ہو۔ اس کا راستہ یوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو ورع کہتے ہیں کہ انسان بڑے گناہ سے بچنے کی خاطر چھوٹے چھوٹے گنا ہوں سے بھی نیچے۔ (ج160 ص177)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو محف اتنی ورع نہیں رکھتا کہ نہائی میں نا فرمانی سے بیجے، وہ جوچاہے کرےاللہ تعالیٰ کواس کے ممل کی کوئی پرواہ نہیں۔(ج16 ص193)

#### معاف كرنا

حدیث شریف میں ہے جو محض دوسروں کے قصور کو جتنا جلدی معاف کریگا۔اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے قصور وں کواتنا جلدی معاف فرمادیں گے۔ (ج17 س79)

#### اكابركاسابيه

الایکی جوہم منہ میں ڈالتے ہیں اور خوشبوآتی ہے اسے شیڈوٹری کہتے ہیں۔اسے شیڈوٹری کہتے ہیں۔اسے شیڈوٹری اس کے کہتے ہیں کہ یہ پودادھوپ میں نہیں اُگ سکتا۔ یہ بمیشہ کسی درخت کے سائے میں اُگ گا۔انسان بھی اپنے بردوں کے سامنے شیڈوٹری بن کررہتا ہے جیسے اس درخت کواللہ نے خوشبود دار پھل عطا فرمادیا اس طرح ایسے بندے کوبھی اللہ تعالی خوشبود داراعمال عطا فرمادے کا۔(253 ص 253)

#### سینہ ہے کینہ

نبی علیه السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب رات کوسوتا ہوں۔ تو میر سے سینہ میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی ، سینہ بے کینہ ہوتا ہے۔ بید میری سنت ہے اور جومیری سنت پڑمل کرے گاوہ جنت میں میر سے ساتھ جائے گا۔ (ج17 ص142)

# علم كاتعلق ساع ہے ہے

علم كازياده تعلق ساع كے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں

وَلَوُ اَوَادَ اللهُ حَيْرًا لَاسْمَعَهُمُ اوراگراللهُ تَعَالَى ان كساتھ خير كا اراده كرتا تو ان كوسننے كى توفق دے ديتا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايلتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔

فَاسُتَمِعُوُ لَهُ وَانْصِتُوا۔ پس سنواورخاموش رَہو۔اَسْمَعُوُا وَاَطِیْعُوُا۔سنو اوراس کی اطاعت کرو۔ بیبھی عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پیغمبر بہرے نہیں گزرے۔نابینا تو تھے بہر نے نہیں تھے۔

حفرت یعقوب علیه السلام حفرت بوسف علیه السلام کی جدائی میں اتناروئے که بینائی چلگئی۔اس طرح حفرت شعیب علیه السلام کی بینائی بھی چلگئی تھی۔(ج170ص171)

## يورى بستى زمين ميں ھنس گئى

ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں ،ان کی کزن کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔وہ ماشاءاللہ جوان العمر ہیں۔ایک میجر کی بیوی ہیں۔کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی جارسال کی ہے اور ایک بیٹا دو تین ماہ کا ہے۔وہ اس کامیاں اور دونوں بیجے ایک ہی ڈیل بیڈ کے اوپر سو رہے تھے۔وہ کہتی ہیں کہ اچا نک چھوٹا بچہ ہلا جلا اور رویا، جیسے اسے فیڈر کی ضرورت ہو۔ گو مجھے بہت نیندآئی ہوئی تھی ،مگر میں ماں تھی ۔میں اس نیندے اٹھی کہ میں اپنے بیچے کوفیڈ ردوں۔ ا جا تک میری نظر ساتھ والی و یوار پر پڑی۔ مجھے اس میں ایک دراز پڑتی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنے میاں کو جگایا کہ دیوار میں بیرکیا ہور ہاہے؟ وہ اٹھا اور اس نے ویکھا تو وہ کہنے لگا کہ دیوار میں تو دراڑ آ رہی ہے۔ پھراس نے جلدی سے بیٹی کواٹھایا اور میں نے چھوٹے بیٹے کواٹھایا۔ جیسے ہی ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے، پیچیے ہمارے کمرے کی حیبت زمین پرآگری۔ ہارے گھرے فرنٹ پرایک بالکونی تھی ہم درمیان میں ایک جگہڑیے ہو گئے ۔ میرے میاں نے ایک بڑی اینٹ اٹھائی اور کھڑ کی کوڈے ماری۔ جیسے ہی کھڑ کی لوٹی تواس نے باہر چھلانگ لگادی اور مجھے کہا کہ جلدی ہے مجھے بیچے پکڑاؤ۔ میں نے کھڑ کی میں ے اسے بیٹا پکڑایا اور اس نے لے کر زمین پرلٹا دیا۔ پھر بیٹی کو پکڑ کر زمین پر ڈال دیا۔ میرے لئے کھڑ کی پر چڑھ کراتر ٹا ذرامشکل ہور ہاتھا،اس نے مجھے بالوں سے بکڑ کر کھینچااور باز وؤں ہے بھی پکڑ کر تھینچااور بالآخر جیسے ہی میں باہرگئی،جس بالکونی میں ہم کھڑے تھے اس کی حصت بھی زمین پر آگری۔ پھر میں نے بیٹے کواٹھایا اور میرے میاں نے بیٹی کواٹھایا اورہم وہاں سے بھاگے۔ مگرہم سے بھا گائی نہیں جارہا تھا۔ ایسے لگنا تھا جیسے کسی نے بیس بیں کلو کا وزن ہمارے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ یاؤں اٹھانا بھی مشکل تھا۔ وہاں زمین کی گریوی ٹیشنل فورس ( کشش ثقل ) بڑھ چی تھی۔وہ کہتی ہیں کہ میرا خاوند میجرتھا، وہ مجھے کہدر ہاتھا کہ آج تو قدم اٹھانامشکل ہور ہاہے، ہم وہاں سے مشکل سے بچاس قدم پیھیے ہے ہوں گے کہ جب ہم نے بیچے مؤکر دیکھا تو ہماری ساری بستی کے مکانات زمین کے اندر چلے گئے تھے۔ہمیں فقط زمین نظر آ رہی تھی ،کوئی مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔

# من کی آنکھیں کھو لنے کی ضرورت

آج ذراب بنمازی سے پوچھے کیا حال ہے؟ جواب ملے گاجوگز رجائے واہ واہ ہے۔ اب سوچئے کہ دن رات کو اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی ہور ہی ہے آخرت بگڑ رہی ہے۔ جہنم میں جانے کا راستہ ہموار ہور ہاہے اور پوچھنے پر جواب ملتا ہے کہ جوگز رجائے واہ واہ ہے۔ یہ غفلت کیسے دور ہو؟ اس لئے ہمیں من کی آئمیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ (ج17 ص217)

#### *زلز لے کے*وفت عمل

علامه ابن قیم رحمة الله علیه نے الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه نے الله علی میں الله علی کروتو تم الله تعالی کے سامنے کر میہ الله تعالی کے سامنے کر میہ و زاری کرو، دعا کرواورا ہے مال کواللہ کے راستے میں صدقہ دو۔ (ج17 ص232)

## علم وذكركي ابميت

علم وذکرسلوک کے راستے میں رکا وٹنہیں ، بلکہ معاون ہوتا ہے۔ حسن بھری رحمة اللّه علیه فرماتے ہیں۔ میں اور میراایک ساتھی اکٹھےسلوک کی راہ پر چلے ،کیکن اللّه تعالیٰ نے میرے لئے منزل زیادہ آ سان کردی کیونکہ میں اپنے بھائی سے بڑھا ہوا تھا۔ (ج18 ص107)

### مشائخ كاارشاد

ہمارے مشاکُے نے فرمایا "اَلسَّعِیدُ مِنُ وَعُظِ لِغَیْرِهِ وَالشَّقِیُ مِنُ وَعُظِ لِغَیْرِهِ وَالشَّقِی مِنُ وَعُظِ لِنَفْسِهِ" نیک بخت وہ ہوتا ہے جو خود دوسرول سے عبرت پکڑے اور بد بخت وہ ہوتا ہے جو خود دوسرول کے لئے عبرت بنے۔ (ح170 ص239)

## نفیحت کااثر کیسے ہو؟

تا تارخانیہ کے حاشیے میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ جو بندہ کثرت سے بھوکا رہے یا اپنی ضرورت سے پچھکم کھائے تو اس کی نفیحت کا دوسرے بندے پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ (ج17 ص250)

## امت کی سب سے بہل حافظہ

اس امت میں سب ہے پہلی حافظ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ان کے بعد حفصہ بنت عمر بن خطاب (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ) تھیں جوقر آن مجید کی حافظ تھیں ۔ (ج18 ص84)

## حضرت عمررضي اللدعنه كي انگوهي

سیدناعمرض الله عندنے ایک انگوشی بنوائی اوراس پر انکھوایا" کفی بِالْمَوُّتِ وَاعْظُا یَاعُمَوُ" اے عمرا موت بی تھیجت کے لئے کافی ہے۔ (ج18 م 106)

#### أخلاق حسنه

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکم فرمایا کا خولیل آخیس نُ خُلُقِکُمُ وَلَوْ مَعَ الْکُفَّادِ. اے میرے خلیل! اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیجئے۔ اگر چہ کفار کے ساتھ ہی کیوں بہوں۔ (ج18 م 132)

## قيامت كى نشانى

نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے رہے کہ مال اپنی حاکمہ کو جنے گی یعنی بیٹی مال پر حکومت کرے گی۔اور آج کے زمانے میں دیکھا کہ بچیاں اپنی مال پر رعب ڈالتی ہیں۔(ج19 ص107)

# المحةلربيه

کتابوں میں لکھاہے کہ جوان ہونے کے بعد بیٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام کرے گی وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ (ج19 م 122)

#### از واج مطهرات کی احتیاط

از داج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں آیا ہے کہ اس بارے میں اتنا حتیاط کرتی تھیں کہ جب بھی صحن کے اندر فارغ بیٹھی ہوتیں ،کوئی شبیج وغیرہ کر رہی ہوتیں تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھیں بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی تھیں کہ خلطی ہے بھی کسی کی نظریڑنے کا امکان نہ ہو۔ (۔19 س126)

شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے الیی جگہ پر ندر کھے۔ جہاں غیرمحرم مردکی فظر پڑے۔ اپنا نام کی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے۔ نام تک کا پردہ رکھا۔ ضرورت پڑے تو فلال کی بیٹی، فلال کی بیوی اس انداز سے غیرمحرم کو بتایا جائے اور بیا حتیا طسب اس لئے کہ شیطان کوراستہ نہ ملے۔ (ج19 ص140)

#### جنتی کی د نیامیں کیفیت

این تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کھی ہے۔وہ فر ماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے آخرت میں جنت دینی ہوتی ہے، دنیا میں اس کے دل کی کیفیت ایسی بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔اس سے جب بھی پوچھوتو وہ کہتا ہے کہ جی! میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ (305م 191)

# عذاب الهى ہے بیخنے کا بہترین عمل

حفرت معاذبن جبل رضی الله عندروایت کرتے ہیں'' الله تعالی کے عذاب سے بیخے کے لئے ذکر سے بہتر عمل اور کوئی ہے ہی نہیں' مَا مِنُ شَیُءِ اَنْ جی مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنُ ذِکُو اللهِ تَعَالَیٰ. (ج20 ص192)

#### گناہوں کے بغیر کا دن

صدیث پاک میں آیا ہے۔''جودن آپ گناہوں کے بغیر گزاریں ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ دن میری محبت میں گزارا۔ (ج20 ص268)

# انسان کی زندگی کابڑاسانحہ

ماں باپ کی جدائی انسانی زندگی کا بہت بڑا سانحہ ہے۔حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا جس شخص نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا جس شخص نے اپنی ماں کا جنازہ کندھے پیا تھایا اور پھراس کی زندگی ہیں دین نہ آیا اس سے زیادہ بد بخت آ دمی دنیا میں کوئی نہیں ہوسکتا اور کون ساموقع ہوگا عبرت حاصل کرنے کا۔ (ج21 ص247)

#### قبوليټ کې اہميت

ابن عطااسكندري رحمة الله عليه فرمات بين:

"رُبَهَا فُتِحَ لَکَ بَابُ الطَّاعَةِ وَمَا فُتِحَ لَکَ بَابُ الْقُبُوْلِ" کَلْ مرتبه ایبا مجی ہوتا ہے کہ تہمارے اوپڑ مل کا دروازہ تو کھول دیا جائے لیکن قبولیت کے دروازے کونہ کھولا جائے تو انسان اعمال کرتارہتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی۔ (ج22 ص71) انسان جتنامتی ہوگا استے اس کے مل اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائیں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ إنَّمَا يَتَقَبُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ. (المائدہ: ۲۷)۔ (ج22 ص88)

#### لمباسجدہ کرنے کی وجہ

مولانا یکی رحمة الله علیه نماز میں لمباسجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا لمباسجدہ! فرمانے لگے! ہال نماز میں آقا کے قدموں پرسرر کھ دیتا ہوں۔اٹھانے کومیراجی نہیں چاہتا۔ سوچیس کہان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ (ج23 ص 65)

#### بلاعذروظا ئف ترك كرنے كاوبال

فرمایا جب کوئی سالک بلاعذر (غفلت کی وجہ سے )وظائف کوترک کر دیتا ہے تو یا تو اس پر کوئی ابتلاء آزمائش تازل ہوتی ہے یا کم از کم حرام شہوات کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوجاتی ہے۔ (ج24 ص 141)

#### خواهش نفساني كاوجود

فرمایا جب کوئی شخص احکام شریعت برعمل کرنے میں دشواری محسوس کرے گابیاس کے اندرخواہشات نفسانی کے موجود مونے کی دلیل ہے۔ (ج23 ص153)

## بقاکے بعدعلوم کی واپسی

'' فرمایا فنا کے وقت سارے علوم سالک کے ذہن سے جاتے رہتے ہیں مگر بقا کے بعد سب علوم واپس آ جاتے ہیں۔

یعنی نسیاں ہوتا ہے گرتھوڑے ہے وقت کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب علوم کو بڑھا کر بندےکوواپس اوٹادیتے ہیں۔(ج24م 153)

#### اتباغ سنت

فرمایا دو ہاتوں میں فرق نہ آئے تو کو کی غم نہیں۔ایک اتباع سنت اور دوسرا محبت شیخ ، کیفیات جیسی ہوں۔ان سے ہندے کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔(ج24ص 158)

#### جفائے محبوب کی لذت

فرمایا جفائے محبوب ہوفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات مل رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف مل رہی ہوتی ہیں اس وقت سالک کی ترقی زیادہ ہور بی ہوتی ہے۔ (ج24 ص158)

# سنت يرثمل

سنت برعمل کرنے والوں کے چبرے قیامت کے دن چکائے جائیں گے۔ایسے چکائے جائیں گے۔ایسے چکائے جائیں گے۔ایسے چکائے جائیں گے جیسے زمین والوں کے لئے آسان میں ستارے چکتے ہیں تو اپنے گھروں کو مجوب سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کر کے زمین کے ستاروں کی مانند کرد بجئے۔ (ج25 ص160)

#### اللدكى محيت

حفرت حسن بعرى رحمة الله عليه كاار شاو هم مَنْ عَوَفَ اللهُ لَمْ يُحِبَّ غَيْرَهُ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهَدَ فِيهِ \_ (طبقات العوفيه)

جس شخص نے اللہ رب العزت کو پہچانا ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کئے بغیررہ نہیں سکتا اور نس پر دنیا کی حقیقہ ہے کو مانا موہ دنیا کو حصوبی ربغیں نہیں سکتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

جس نے دنیا کی حقیقت کو جانا، وہ دنیا کوچھوڑ ہے بغیررہ نہیں سکتا۔ (ج26 ص25)

محبت کی حقیقت ہے ہے کہ جو پچھ تیرے پاس ہے وہ اپنے محبوب کو ہبہ کر دے اور اس کے بعد تیرے پاس پچھ بھی ندیجے۔ (ج26 ص31)

#### تهجد كااهتمام

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللّٰه علیہ فرماتے ہیں اللّٰه تعالیٰ نے مجھ پریہ الہام فرمایا: اے داؤد! جھوٹا ہے وہ مخص جومبری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سوجائے ، کہا ہرمحتِ اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی نہیں جا ہتا۔ (ج26 ص34)

## امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كامعمول

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر جہاں والدین کے لئے استغفار کیا میں نے

ا بنے استاد کے لئے بھی استغفار کیا۔ (ج26ص155)

# عيد کب ہوگی

ایک بزرگ تھے کسی نے بوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ جواب میں فرمانے لگے۔ جب دید ہوگی۔ تب عید ہوگی۔ (ج27 ص60)

حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی فرماتے ہیں \_

#### حضرت عثان رضى الله عنه كالحيفه

حضرت عثمان غنی رضی الله عند کے پاس اپنا جو محیفہ تھا آج کل تا شقند میں ایک مسجد ہے اس کو تلہ شخ کی مسجد کہتے ہیں۔اس میں وہ ابھی بھی موجود ہے۔اللّٰدا کبر۔ (ج27 ص91)

حضرت مدنى رحمة الله عليه كااتباع سنت

حفرت مدنی رحمۃ الله علیہ کے دانت میں درد تھا۔ آپ نے ایک عالم سے فرمایا کہ بھی لونگ کے ایک عالم سے فرمایا کہ بھی لونگ کے کا کرآؤ۔ پہلے زمانے میں لونگ دانت کے اندرر کھتے تھے تو جہاں کھوڑ ہوتی تھی تو ذرا آرام آجا تا تھا۔ وہ صاحب چار لے کرآ گئے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو! صوفی بنے پھرتے ہیں اوران کواتنا بھی پہنہیں کہ إنَّ اللهُ وِ تُو یُجِبُ الْمِوتُورَاللہ تعالیٰ ور ہیں اورور کو پیندکرتے ہیں۔ (ج28م 140)

#### بدعت كانقصان

فرمایا جوقوم بدعت کی مرتکب ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی ایک سنت کواس قوم میں سے ہمیشہ کے لئے اٹھالیا کرتے ہیں۔(ج28ص99)

### حضرت كنگوى رحمة الله عليه كاارشاد

جس شخص نے اپنی بوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کانام محبت سے لیا ہوگا۔ توبیمبت سے ایک مرتبكاليابوانام بھى ندىمى اس بندے كيلئے جہم سے نكلنے كاسب بنالياجائيگا۔ (290ص38)

## قرآن مجيد كي محبت

اگر قرآن مجید پڑھنے کودل نہیں کرتا تو یہ گناہوں کا وبال ہےدل جلدی اکتاجا تا ہے تو یہ گناہوں کا وبال ہے۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے''اگر ہمارے ول گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے تو ہمارادل قرآن مجید بڑھنے سے بھی بھی نہرتا۔ (ج29 ص 39)

## قرآن مجيد سيشغف

ا مام محمد رحمة الله عليه نے حضرت امام اعظم رحمة الله عليه كى شاگر دى اختيار كى \_ تھوڑے دنوں بعد حضرت نے یو چھا کہ بھئی قرآن مجید کے حافظ ہو۔ کہنے لگے نہیں۔ فر مایا تہمیں پیہ نہیں کہ میرے یاس علم حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری ہے وہ کہنے لگے اچھا حضرت جاتا ہوں۔

ا ما محمد رحمة الله عليه نوجوان تقےوہ چلے گئے۔ايک ہفتے کے بعدوا پس آئے حضرت نے سوچا کہ ملنے کے لئے آئے ہوں گے۔ پوچھا محمد! کیے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضرت ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعدوالی آیا ہوں۔ (390ص179) تو جہاں کسی کواٹھایا گیا اس کوعز تیں ملیں۔غور کریں تو اس کے پیچھے یا تو کسی عاشق قرآن کی دعا کمیں ہوں گی یا چروہ بندہ خودعاش قرآن ہوگا۔ (ج29ص181)

### یروردگار بھی دیکھرہاہے

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں بیات الہام فرمائی کہ میرے بندوں سے کہددو۔ جب بدگناہ کرنا جاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بندنہیں کرتے جس سے میں پرورد گار دیکھتا ہوں۔کیاا بی طرف دیکھنے والوں میں سب ہے کم در ہے کا مجھے بیجھتے ہیں۔(ج29 ص200)

#### خوف ورجا كاحال

حفرت مولا نا محمعلی موتکیری رحمة الله علیہ ہے کی نے پوچھا: حضرت! کیا حال ہے؟ فرمانے گئے" جو بندہ خوف اور رجا کے درمیان ہو۔اس کا حال کیا پوچھنا؟ جب اپنے کو د کھتے ہیں تو خوف آتا ہے کہ پیتینیس کیا حال ہوگا؟ اور جب اللہ تعالی کی رحمت کود کھتے ہیں تو امیدلگ جاتی ہے کہ وہ رحمت فرمادےگا۔ (ج23 ص234)

## تو آخرت کیلئے ہے

اِنُ اللَّذُنْيَا خُلِفَتُ لَكُمُ وَانْتُمُ خُلِفَتُمُ لِلْآخِوَةِ-اس دنیا کوہم نے تہارے لئے بنایا اور تہیں اللہ نے آخرت کے لئے بنایا۔

چاندسورج اورستارے بیں ضیاکے واسطے بیہ جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے کھیتیال سرسنز ہیں تیری غذا کے واسطے بحرو برخمس وقمر ما وشیما کے واسطے

(£29 *ل*£25)

#### قر آن دلول کے تالے کھولتا ہے

فرمایا اللہ تعالی جب کی بندے کے بارے میں خیر کاارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں فین کی نعمت کو بھر دیتے ہیں۔ افراس کے دل میں یقین کی نعمت کو بھر دیتے ہیں۔ افکاد بسّد بَدُونَ الْقُواْنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا. قرآن میں کیوں تد برنہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر تالے گئے ہوئے ہیں۔ (ج30 م90)

#### غيبت كےنقصانات سے بچنے كاطريقه

علاء نے لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی جارہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات کردیں۔ اگر آپ نے بیت سننے دائوں میں نہیں ہوں گے۔ کیونکہ آپ نے تر دیدکردی۔ (314م 234)

#### توبيه ميں ٹال مٹول

موت سے پہلے اور سورج (مغرب) طلوع ہونے سے پہلے پہلے بندے کی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے'' بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں جب تک غرغرہ نہ ہو''۔

موت سے پہلے بیانسان کی جوسانس ہے ذرا تیز ہوجاتی ہے تو تیز سانس سے طق سے
آواز آنے لگ جاتی ہے اس کوغرغرہ کہتے ہیں۔اس سے پہلے جس نے توبہ کرلی اس کی توبہ
قبول ہوگی۔اور توبہ میں جوٹال مٹول ہے بیشیطان کا پکا حربہ اور داؤ ہے کہ اس کو توبہ کی امید
لگائے رکھوج تی کہ موت آجائے۔ چنانچہ عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
اکٹنسوِ یُف شِیعَارُ الشَّیطَانِ یُلْقِیبُه فِی قُلُونِ الْمُوْمِنِینَ. (کنز العمال)
ٹالناشیطان کا شعار ہے جودہ مومنوں کے دلوں میں ڈالٹا ہے۔
ٹالناشیطان کا شعار ہے جودہ مومنوں کے دلوں میں ڈالٹا ہے۔

یہ جوتو بدمیں ٹال مٹول ہے بیشیطان کا بتھیارہے وہ مومنوں کے اوپر بیہ تھیار چلا تار ہتا ہے کہ ابھی نہیں کل کرلیٹا۔ پرسوں کرلیٹا بعد میں کرلیٹا۔ (ج32 ص49)

## علم کی حیثیت

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے'' علم میں الیی عزت ہے کہ جس میں ذلت نہیں۔اور بیرحاصل ہوتا ہے پستی سے کہ جس میں عزت نہیں۔(ج32 ص94)

# تقوي حصول علم كاذربعه

ایک توعلم بردهتا ہے ادب سے اور دوسرا بردهتا ہے تقویٰ سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَاتَّقُوا اللهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ۖ تَقُوى اختيار كروكَ تُو اللهُ تَعَالَىٰ تَهْمِيں عَلَمُ عطافر مائے گا۔ (ج32 ص94)

# علم دومجامدوں کے درمیان ہے

امام ربانی حفزت مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال میراث اعمال ہیں۔ عمل ہوگا تو احوال ہیں ہوں گے۔ چنانچہ اعمال موقوف علی ہیں اور علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے۔ تحصیل علم اور استعال علم ۔ آج طلباء تحصیل علم کی محنت تو کر لیتے ہیں۔ استعال علم کی محنت نہیں کرتے اور بیمجالس اس لئے ہیں کہ ہمارے دل میں استعال کا شوق بیدا ہوجائے کہ اللہ نے ہمیں علم ویا ہم اس کو استعال کرنے بھی لگ جا کیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا:

كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهُدىٰ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ كَهِ جِسِهِ وهَ عَلَم سَكِيمَ سَصَّةً سَصَّةً اليه بدايت بهى سَكِيمَ شَصِّهِ ( 320 ص 95)

#### جهالت كااندازه

حضرت سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کومٹا دینا دوسرانام تصوف ہے۔ حضرت دین میں اس کا شوت کہاں ہے؟ فرمایا تم چنددن میرے پاس رہو۔ شرط یہ ہے کہ زبان نہیں کھونی۔ میں نے ہاں کردی۔ ابھی دوون نہیں گزرے تھے۔ حضرت کی صحبت اور تو جہات کا بیعالم تھا کہ میرے سارے اشکالات دور ہو گئے اور میں نے اپنے آپ کو بیعت کے لئے پیش کر دیا۔ اب واپس آئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا کرآئے۔ وہ بوریا نشیں سابندہ تھا۔ نبیت اس کے ساتھ جا کر قائم کرئی۔ آپ تو عالمی شخصیت ہیں۔ تو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تو جھے علامہ کہدر ہے ہیں جھے حضرت نقانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باس جا کرانی جہالت کا اندازہ ہوا۔ (ن32 ص 235)

## حضرت عثمان رضى اللدعنه كاخوف اللهي

حضرت عثمان رضی اللّه عنه اتنا اللّه سے ڈرتے تھے فرماتے تھے''اگر میں جنت اور جہنم کے ورمیان کھڑ اہوں اور مجھے اختیار دیا جائے کہ مجھے ٹی بنا دیا جائے یا اختیار دیا جائے کہ حساب لے کرادھر بھیجیں گے یا ادھر ۔ تو فرمایا میں تو پسند کروں گا کہ مجھے مٹی ہی بنا دیا جائے ۔ ( 335 ص 64 )

#### دل کے خشوع

اگر دل میں خشوع ہوتو پھر آنکھول میں آنسوؤوں کا آنا بیاس کے ثمرات ہیں۔گریپہ وزاری کی وجہ سے آنکھیں بہتی رہتی ہیں۔ کیوں دل جلوں کی لب یہ بمیشہ فغال نہو ممکن نہیں کہ آگ گئے اور دھواں نہ ہو

من میں کہ اگ کیے اور دھوال نہ ہو (چ330 ص29)

قرآن مجيد كي محبت

ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن مجید حرم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کراس طرح مکمل کیا کہ ایک آیت پڑھتا تھا اور آیت کے مناسب جود عاہوتی تھی وہ مانگرا تھا۔

بثارت کی آیت ہے تو جنت کی دعا اور اگر ڈرانے والی آیت ہے تو جہنم سے پناہ! حضرت فرماتے ہیں کہ الم سے قرآن شروع کیا۔ ہرآیت پڑھ کے دعا مانگنا پھرآیت پڑھتا پھر دعا مانگنا حتیٰ کہ میں نے پورا قرآن بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کھمل کیا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں بھی بیرخیال ذہن میں آیا۔ (ج330 ص45)

#### اگرکوئی شعیب آئے میسر

اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے موئی علیہ السلام دیکھوشعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔اس سے پہلے قوجم کلامی ہیں تھی شعیب علیہ السلام طرقو پھر ہم کلامی بھی نصیب ہوگئی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شعیب علیہ السلام طرقو پھر ہم کلامی بھی نصیب ہوگئی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شعیب مل جائے تو پہلے بکر بول کے شان سے درائی تھے پھر اللہ تعالی نے ان کوئیم بنادیا۔

گر تو سنگ خارہ مرم شوی چوں بصاحب دل رس گوہر شوی اللہ والے کے پاس آجاؤ۔وہ اللہ والا تجھے ہیرا اللہ والا تجھے ہیرا اللہ والے کے پاس آجاؤ۔وہ اللہ والا تجھے ہیرا اورموتی بنا کررکھ دے گا۔ (ج 230س 236)

# علم كاشوق

ام مرازی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ مجھاللہ کی شم اس وقت کے گزرنے پر افسوں ہوتا ہے جو کھانے میں لگ جاتا ہے کہ اس وقت میں میں کتابوں کا مطالعہ نہیں کرسکتا ۔ یعنی جو کھانے میں پانچ منٹ لگتے تھاس پر بھی ان کو افسوں ہوتا تھا کہ یہ میر اوقت مطالع کے بغیر کیوں گزرگیا؟
مولا نا بچی رحمة الله علیہ کے دل میں خیال آیا کہ سردی کے موسم میں بھی وھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسیں گے تو فرصت کی انتظار میں رہے ،ستر ہ سال گزر گئے ان کو گنا چوسیں کے تو فرصت کی انتظار میں رہے ،ستر ہ سال گزر گئے ان کو گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی ۔ (ج 35 م 55)

#### شيطاني جال

سنت کو ہلکا کر کے پیش کرے گا، کیے گاسنت یہی توہے،فرض واجب تو نہیں اور بدعت کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا۔ ہندہ اس پڑمل کر کے کیے گا، جی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اس کو بدعت میں کوئی حرج نظر نہیں آئے گا اور سنت ضروری نظر نہیں آئے گا۔ (ج35 ص63)

## نعمت کی قیمت کلمہ شکر میں ہے

یہ جونعتوں کا شکر ادا کرنا ہے یہ نعت کی قیت کا ادا کرنا ہے۔ یہ اس کو پے آف
(Pay off) کر دینا ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز آئے اور آپ Pay off (قیت کی
ادائیگی) کر دیں تو وہ چیز آپ کے پاس رہتی ہے۔ اور اگر بے آف نہ کریں تو واپس لے
لیتے ہیں کہ بھی آپ نے قیت تو ادائیس کی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں رعایی
قیت (Dis cornted rate) پر یہ چیز بل رہی ہے کہ بحد للہ کہنے سے ( Pay )
قیت ( off میں اتنی قیمت ہوگی کہ دینی مشکل ہوجائے گی۔ (جہ سام)
من کُلُم یَشُکُو الْقَلِیْلَ لَمْ یَشُکُو الْکَمِیْرَ ،
جوتھوڑے کا شکریہا دائیس کرتا وہ زیادہ کا بھی شکرا دائیس کریا تا۔ (ج50 ص 218)

#### د نیا کاحق مهر

ما لك بن وينارر حمة الدُّعلية فرمات بن: مَنُ خَطَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتُ مِنُهُ دِيْنَهُ كُلَّهُ فِي صِدَاقِهَا. "جسن ونيا كوطلب كيا توبيا بي حق مهر ميں پورے دين كومائك گئ" كا يَرُضِيهُا مِنْهُ إِلَّا ذلِكَ. "اس كَم پرينكاح نهيں كرتى" يعنى ونيا نكاح كرے گي تواس نكاح ميں حق مهر دين كومائك گئ ۔ يعنى ونيا نكاح كرے گي تواس نكاح ميں حق مهر دين كومائك گئ ۔ يخي بن معاذر حمة الله علية فرماتے تھے مَن طَلَقَ الدُّنيَّا تَوَوَّجَتُهُ الْآخِرَةُ عَلَى الْفَوْدِ. "جو بنده دنيا كوطلاق ويتا ہے آخرت فوراا سكر ماتھ نكاح كرلتى ہے۔" (ج86 م 196)

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ جس بندے کا دل زندہ ہوتا ہے اس بندے کی فرہوا ہوتا ہے اس بندے کی بیچان میر کہ اس کو مل سے زیادہ عمل کی نیت کی فکر ہوا کر تی ہے کہ میں کس نیت سے عمل کررہا ہول۔(35جس 56ص)



# علم وحكمت اورمعرفت ومحبت برمبني اشعار

خطبات فقيركي مطبوعه جلدول سيهنتخب وهاشعار جوحكمت ونفيحت اورعشق و معرفت بربنی ہیں باذوق قارئین کے لئے بیمنتشراشعار یکجادیئے جارہے ہیں۔

ضربیں لگا کے کلمہ طیب کی بار بار دل یہ لگا جوزنگ ہے اسکو ہٹا ہے اسكےسواہرا يك كوبس بھول جائيے

مشغول اسم ذات میں ہوں آپ اس طرح

تبھی اے حقیقت ہنتظر! نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تؤپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

دہ محدۂ روح زمین جس سے کانب جاتی تھی ۔ اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

تیری محفل بھی گئی جاہنے والے بھی گئے شب کی آئیں بھی گئیں ضح کے نالے بھی گئے \*\*

تیرے عشق کی انتہا جاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا جاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا ہوں کن ترانی سنا حابتا ہوں

\*\*

موت کے بعدہے بیداردلوں کوآرام نیند گھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا تم اللّٰد کی رضا کیلئے جاگوتو قیامت کے دن اللّٰد کا دیدار نصیب ہوگا بیآ تکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر پیٹھی نیندسوئیں گ

☆☆☆

نازال ہے جس پہسن وہ حسن رسول ہے ۔ یہ کہکشاں تو آپکے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو ۔ طیبہ کے داستے کا تو کا نٹا بھی پھول ہے ۔ حد مد

وہ جن کاعشق صادق ہودہ کب فریاد کرتے ہیں لبول پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں 
ہے ہیں ا

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا نہے ہے

مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے شکر کہ شکہ شک

یہ پہلاسبق تھا کتاب ہدی کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا لئے کہ کے ساری مخلوق کنبہ خدا کا لئے کہ کے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتی تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکتہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ کھیلے

1

۳۰۷ تنخیر مهر و ماه مبارک تههیں گر دل میںا گرنہیں تو کہیں روشی نہیں ተ ተ

جب کہامیں نے کہ مااللہ میراحال دیکھ سے تھم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ ☆☆☆

میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کیلئے جہاں میں فراغ میری زندگ کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں ای لئے سلماں میں ای لئے نمازی ☆☆☆

مالک تو سب کا ایک مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ لیے گا لاکھوں میں تو دیکھ \*\*\*

حالات کے قدموں میں قلندنہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین یر تہیں گرتا حرتے ہیں سمندر میں بوے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا  $^{2}$ 

آقا تیری معراج که تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری به معراج که میں تیرے قدم تک پہنجا  $^{\diamond}$ 

ہم فقیروں سے دوستی کر لو مسر مگر سکھا دیں گے بادشاہی کے \*\*\*

بس اک نگاه پیشمرا بے فیصلہ ول کا اداسے دیکھ لوجا تارہے گا گلہ دل کا

 $\triangle \triangle \triangle$ 

جمال وحسن كى الفاظ ميں تعبير ناممكن مجسم نور كى تصنيح كوئى تصوير ناممكن خ

چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں ، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے 

☆☆☆

کوئی منظر حسین نہیں گگتا اب تو بیہ دل کہیں نہیں گگتا چاند اچھی طرح سے دکیے لیا چاند تجھے سا حسین نہیں گگتا کہ کھنے کہ

رسول اللّٰدُ کے چہرے سے جو انوار ظاہر تھے انہی انوار کی کچھ بھیک ہے ان چاند تاروں میں ⇔⇔⇔

کشادہ اور نورانی مبارک پاک پیشانی کہ جس سے عاریت شمس و قمر نے کی ہے تابانی نکہ نیکہ نیک

اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات دونوں جہاں کی رونفیں ہیں تیرے حسن کی زکوۃ نبی علیہالسلام کےحسن کی زکوۃ نکلی تو وہ دنیا میں خوبصورتی بن کے پھیل گئے۔

BestUrduBooks.wordpress.com

حسن بے مثال دیکھ کے، آمنہ دا لال ویکھ کے حسیناں دے تے مان فٹ گئے سوہنے دا جمال ویکھ کے لئے کہ کھ

نہنگ واژدها و شیر نر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کوگر مارا

**\*\*\*** 

خرد نے کہہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں نہیں کہ اللہ الدہ کہ کہ

> ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتارکیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

\*\*\*

ہر آل کار کہ بے استاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد ہر بندہ جو بے استاد ہوتا ہے یقین جانو کہ وہ بے بنیاد ہوا کرتا ہے۔

ﷺ ﷺ

اس دور میں خوش نفیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے

 $\Delta \Delta \Delta$ 

بے گناہوں میں چلا زاہد بھی اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں وہ کرشے شان رحمت نے دکھائے روز حشر چنے اٹھا ہر بے گناہ کہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں جنے اٹھا ہر بے گناہ کہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں جنے کہ کہ

خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی آگے بس رہے صورت حضور کی  $^{2}$ 

سوبار صدیے ہو کے بھی پیچاہتا ہے دل سو بار اور آپ کے قربان جائے ☆☆☆

ہمیں اس کئے ہے تمنائے جنت سے کہ جنت میں انکا نظارہ کرینگے

 $\Delta \Delta \Delta$ 

> سر سے پا تک وہ گلاہوں کا تجر لگتا ہے باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے ناوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے

کوئی طلب مجھے نیست میں آواتی ہے نبی کی جاہ ملے اور بے پناہ ملے کھنے کہ کہ کھ اے جنت! تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں کہ میرے دل میں خطور رہتے ہیں جطور رہتے ہیں ہیں جطور رہتے ہیں جطور

نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ یاد یار میں رہنا چند جھو کے خزاں کے بس سہاو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

**ጵ**ተተ

خدا کی دَین کا مویٰ سے پوچھنے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پنجبری مل جائے کہ کہ کہ کہ کہ

ہم کو شکوہ ہے کہ ما ملتا نہیں دینے والے کو شکوہ ہے کہ گدا ملتا نہیں خفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم وینے والا دے کے دست دعا ملتا نہیں ہم تو مائل ہی نہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلا کیں کسے راہ رہرد منزل ہی نہیں تربیت تو عام ہے جوہر قابل ہی نہیں تربیت تو عام ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی بید وہ گِل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی بید وہ گِل ہی نہیں

 $^{\diamond}$ 

تواضع کا طریقہ سکھ لو لوگو! صراحی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھک جاتی ہے گردن بھی ☆☆☆ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں صراحی سرنگول ہو کر بھرا کرتی ہے پیانہ مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم سینے بیٹھے تو بہت کام رفو کا نکلا شکھ کہ کہ کا کہ کہ کہ

سرکے بالوں سے لے کر پاؤل کے ناخنوں تک تم مسلمان بن جاؤ۔ یا در کھیں مسلمان بنا کوئی آساں کا مہیں ہے۔

بیشهادت گهدالفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

☆☆☆

لطف سجن دم به دم قهر سجن گاه گاه این بھی سجن واہ واہ اول بھی سجن واہ واہ نیک کیک کیک

بت فقط پقمر کے نہیں ہوتے، خیال کے بھی ہوتے ہیں بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پقمر کے نہوں کو کھٹ ک

بتوں سے بھھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے؟ ﷺ ☆☆☆

سالک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حظانفسانی ہے۔ نہ جب تک صدق دل سے ترک کردیں حظ نفسانی مجھی بھی آپ کو حاصل نہ ہو گا لطف روحانی نہ نہ گھ

کیا غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا اکسیر یہی ایک دوا میرے گئے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے گئے ہے  $\dagger$ 

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج ترستے ہیں منبر و محراب ⇔⇔⇔

میں جو سر بسجدہ ہوا مبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تھے کیا ملے گا نماز میں خدا تھے کسی طوفان سے آشنا کردے کہ تیرے بحرکی موج میں اضطراب نہیں خدا کھے کسی طوفان سے آشنا کردے کہ کہ کیہ کہ

آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز اتی ذرائی دیر میں آئے اور چلے گئے کے کہ کہ کہ کہ کہ کے ادان جاتے ہوئے کہ کہ کہ کہ

رائے کھلتے گئے عزم سفر کے سامنے منزلیں ہی منزلیں ہیں آب نظر کے سامنے کے کہ کھ

مجھی اے حقیقت منتظر! نظرآ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پرنثار ہوتی ہے ہمرٹیں گےاگرچہ مطلب کھنہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے تام کے

☆☆☆

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکرے تیری فکرسے تیرے نام سے تیرے کام سے

درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں ، غنیمت ہے کہ جہاں بیٹھ گئے ہے خرض دید سے ہم کو تکلف بھی نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے شہ شہ شہ

لگاتاتھاتوجبنعرہ تو خیبرتو ڑدیتاتھا تھم دیتاتھاتو دریا کورستے جھوڑ دیتاتھا دریا کورستے جھوڑ دیتاتھا دریا کورستے

فرصت زندگی کم ہے محبوں کیلئے لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرتوں کیلئے کہ کہ کہ

فافی الله کی تهدیس بقا کاراز مفمر ہے جے مرنائیس آتا اے جینائیس آتا شک کہ

> یہ خزال کی فصل کیا ہے فقط ان کی چیٹم پوثی وہ اگر نگاہ کردیں تو ابھی بہار آئے

تنخیر مهر و ماه مبارک تههیں گر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشی نہیر

محبت معانی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی 2

☆☆☆

اوروں پہ معترض تھے لیکن جوآ تکھ کھولی اینے ہی دل کوہم نے گئج عیوب یایا جب این عیب کھلتے ہیں تو پھر انسان کو دوسرے اجھے نظر آتے ہیں اور یہی تصوف کا بنیادی تکته اور مرکز ہے کہ بندہ باتی سارے لوگوں کوایئے سے بہتر جانے۔

حضرت تھانوی رحمة الله علیہ سے سید سلیمان ندوی رحمة الله علیہ نے پوچھا تھا حضرت الصوف كياب؟ توآب نے ارشاد فرمايا: اينے كومثادينے كادومرانا م تصوف --إدهر نكلے أدهر ان كو خبر مو كوئى آنسو تو اليا معتبر مو

☆☆☆

نگاہ شوق میسر نہیں اگر جھے کو تیراوجود ہے قلب ونظر کی رسوائی

**ተ** 

ساتی وہ کون ساتھا جس نے سے مئے پلاوی صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟ حبل الوريد ہے بھی نزديک، پھر ترسنا اے پاس رہنے والے! آنکھول سے دور کیول ہے؟  $^{4}$ 

کسی کو کیا معلوم کہ جان کب نکلی محو تھے ہم کو یاد جاناں میں 444

بندگی ہے جمیں تو مطلب ہے ہم ثواب وعذاب کیا جانیں عشق والےحساب کیا جانیں کس میں کتنا نواب ملتاہے اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم \*\* نشہ بلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے ۔ مزاتو تب ہے کہ گرتوں کوتھام لے ساقی تنگدی کے جوعالم میں میں گھبراتا ہوں ہر درغیر پر جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مختاج کوغیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں گر تو آؤگے ایک روز کپڑے بساکر جہاں آ گ جلتی ہے جاؤ وہاں گر ۔ نو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر ایک صاحب کہنے گئے کہ جی آ گ جل رہی تھی اور میں وہاں جا کے بیٹھارہا۔ میرے کپڑےتو کوئی نہیں جلےتو شاعرنے اس کا بھی جواب دیا۔ یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مسلم آگ کی سینک کھاتے رہے تم كتنى تسكين ہے وابسة تیرے نام كيساتھ نيند كانٹوں پہھى آ جاتى ہے آرام كيساتھ محبت کیا ہے دل درد سے معمور ہو جانا متاع جاں کسی کو سونی کر مجبور ہو جانا قدم ہیں راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی یہاں رہ عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو

کوئی آسال نہیں ہے سرمہ و منصور ہو جانا بینا کسی کو دل میں دل کا یہی کیجا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا  $\frac{1}{2}$ 

یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے ☆ ☆ ☆

سنی نه مصرو فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہ سیماب سیماب کہتے ہیں مرکری کو (پارےکو)اوراس کی بیصفت ہوتی ہے کہوہ تھرتھرا تا رہتاہے کا نیپتارہتاہے۔

نبی آتے رہے آخر میں نبیول کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری کیکر پیام آئے وہ ہیں ہے کہ ان کی سریکن تشہد میں اذانول میں جہال دیکھوخدا کے نام کے بعدا نکانام آئے وہ ہیں ہے۔ (جہسم ۱۰۱)

کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی انجر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمیں نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا ہم نہ ہوتا ہم نہ ہوتا ہم نہ ہوتا ہم کن فگال نہ ہوتا اگر وہ شاہ ام نہ ہوتا آگھ والا تیرے جوہن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

تیرے دریا میں طوفان کو نہیں ہے خودی تیری مسلماں کو نہیں ہے عبث ہے شکوہ تقدیر پریزدال کیول نہیں ہے میں میں میں کو نہیں ہے میں ہی سامان بقامیرے لئے ہے میں سامان بقامیرے لئے ہے

خوْل ہوں کہ وہ بیغام قضامیر کے ہے مگر آج کی گھنگھور گھٹامیر کے ہے کافی ہے اگر ایک خدامیر کے ہے اکسیریہی ایک دوامیر کے لئے ہے بیبندہ دوعالم سے خفامیر کے لئے ہے بیبندہ دوعالم سے خفامیر کے لئے ہے (مولا نامح علی کوہر)

پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو پول ابر سیاہ پر تو فدا ہیں بھی میکش کیا غیر میائی مخالف کیا تھا ہے جو ہوساری خدائی مخالف اللہ کے رہے کی جوموت آئے مسیحا تو حید تو یہ ہے کہ خداحشر میں کہدوے

د نیاوی محبتوں کا تو بیرحال ہے کہ جس کوغرض اور ضرورت ہے وہ ضرورت کو پوری بھی کرتا ہے اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو آئکھیں بدل لیتا ہے۔اس لئے آپ دیکھیں کہ دنیاوی محبت والوں کی ساری زندگی شکوؤں میں گز رجاتی ہے۔خاوند سے سنو تو بیوی کے شکوے، بیوی ہے سنوتو خاوند کے شکوے۔

کبھی کسی کو کھمل جہاں نہیں ملتا زمین ملی ہے تو پھر آساں نہیں ملتا جے دیکھے اپنے آپ میں گم ہے زبان ملی ہے گر ہم زبان نہیں ملتا کھرے جہاں میں ممکن نہیں پیار نہ ہو جہاں امید ہواسکی، وہال نہیں ملتا کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے

☆☆☆

دور بیٹھا کوئی تو دعا کیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندراچھال دیتا ہے ہن ہنہ کہ کہ کہ کو ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے

وے رہے وہ بور رہا ہے ہاں رہ جہ بو پار رور کا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ ویتا ہے

ول بحرمحبت ہے محبت میرے گا لاکھاس کو بچاتو میکسی پرتو مرے گا

प्रथेष

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا میں عرب کوول کاغریب نہ کرتا

BestUrduBooks.wordpress.com

میں امتحان کے قابل نہیں مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا جس کے ناموں کی نہیں انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

راہ برسول کی طے ہوئی بل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان

 $^{4}$ 

رہ حیات کی تاریک رہ گزاروں میں تمہارا نام ہی کافی ہے روشنی کیلئے

 $^{2}$ 

خرد کے یاس خبر کے سوا کچھاورنہیں سے تیراعلاج نظر کے سوا کچھاورنہیں \*\*\*

المنكھوں میں بس كئى ہیں قیامت كی شوخیاں دو چار دن رہے تھے كى كى نگاہ میں \*\*

آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں جھلک پڑیں 💎 آنسوتمہاری یاد کے کتنے قریب ہیں

صحابه كرام رضى التعنهم كيمشاجرات

صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں اُدھر کے بھی شہید ہیں \*\*



## خُطباتُ عِيمُ الأمّتُ 32 جلدولْ مع نتخبُ الهامي جوابراتُ



عَقَامُ ... نماز ... حَجْ ... زكوة ... رُضَان ... آخرتْ بِسِرُولَيْنَيْ ... إِمَاعِ سَنْتُ تَصوّف ..عِلمُ وعِرفانْ ... أوراد ووفلا يُف ... فَقَهِي سَأَرَل ... أَخلاق ... مُعَاملاً تُ ... سِباسَت حَقُوقَ العِبَّادِ . بمُعَاسَتُ رثْ .. عَمِلِياتْ وَتعويٰلِتْ .. لطَالَف وظالِف

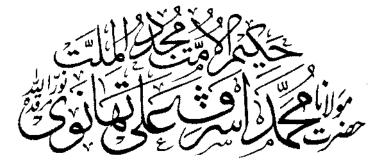





إِذَارَةِ تَالِيُفَاتُ اَشْرَفِيَّمُ پوک فواره ملتان پاک<sup>ت</sup>ان (061-4540513-4519240





